



صَرْتُ عُلَّامُ عُلِلُوتِ رُبَّانَ



مع طول ۱۹۲۳ وحد کتب مارکیٹ میا ای میان میان میان دولان

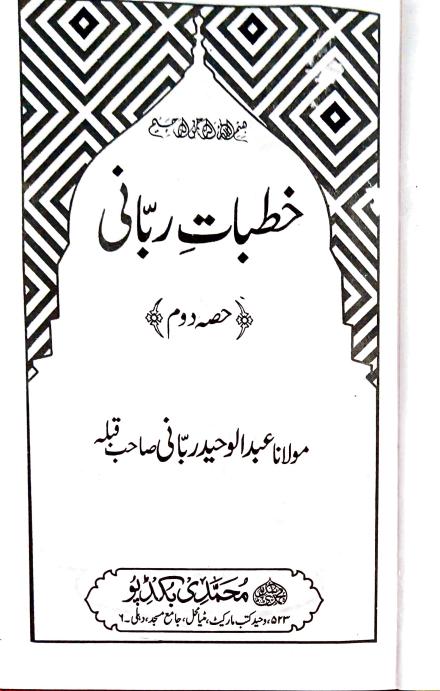

# 

|      |                          |       | <b>1</b>                     |
|------|--------------------------|-------|------------------------------|
| 12   | اندهیری دنیا             |       | س مّعه س                     |
| 12   | پہلی آ واز               | عوم)  |                              |
| ITA  | عزم بالجزم               | 4     | نورمجتم                      |
| ITA  | شوروم                    | 12    | بربان أ                      |
| 1179 | بإزار میٰن آواز لگا نا   | 1     | معراج رسول                   |
| 10.  | تقيلا كهلتاب             | ۵۵    | ہدم اوّل                     |
| 161  | سزائے موت                | AF    | المل بيت                     |
| 164  | کہاں بھا گوگے؟           | ۸۴    | اولیائے کرام                 |
| 164  | کچومرنکل گیا             |       | ا تباعِ رسول                 |
| IMM  | اصل داز                  | 1111  | پیغامِ دضا                   |
| Irr  | آ ئىنە                   |       | (حصة ج                       |
| ורץ  | سنت ِ ابراہیمی           |       |                              |
| ורץ  | گھرے نکل کر              | IF1   | تو حید خداوندی<br>س سمنچ     |
| 102  | نمرود کی بت پرستی        | 1171  | کن کی کنجی<br>مذہ المزاریة   |
| IM   | ميله                     | IFT   | اشرفالمخلوق<br>ن مسرك ش      |
| 1179 | در بارِنمر ود میں        | IPT   | انسان کی تلاش<br>حدیر        |
| 10+  | تاریخی فقره              | IPP   | حق کا دروازه<br>می برسه منده |
| 101  | اقراری مجرم              | IPP   | فكرابرا بيم ماينيا           |
| 101  | <i>كدهر</i> جا تاہے دِل؟ | IPP . | خدا کی تلاش                  |
| 100  | بےخطر کو دیڑا            | IPY   | منزل<br>حکم به به م          |
| 100  | زمين جند نهجند           | IFY   | تحكم خداوندي                 |

چمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشرکی پہلے سے اجازت حاصل کے بغیراس کتاب کے کی بھی مصود دہارہ پیش کرنا، یاد داشت کے ذریعے بازیافت کے سٹم میں اس کو تفوظ کرنا، یا برقیا تی، میکا نئی، فوٹو کا پیٹک یا ریکارڈنگ کے کسی مجمی وسلے سے اس کی ترسیل کرنا منع ہے۔ ایسا کرنے پرقانونی چارہ جوئی صرف دبلی کی عدالتوں میں کی جائے گا۔

خطبات رتاني ﴿ حصد وم ﴾

مصنف مولا ناعبدالوحيدرتاني صاحب

23x36/16 :ゲレ

صفحات: ۵۲

بالتمام: محمدی بک ڈپو

ISBN: 81-89437-58-9 (Set)

محمدی بک ڈپو

۵۲۳ ، وحيد كتب ماركيث ، شيامحل ، جا مع مسجد ، د بلي ١- ٢

ملنے کے پتے

ناز بکڈپو، محمیل روڈ ممبئ ۔
 ناز بکڈپو، محمیل روڈ ممبئ ۔
 ناز بکڈپو، محمیل کے اور اور اللہ ہوں کے اللہ اللہ اللہ یا اللہ ہوالی ۔

رضا بکڈپو،وہل

Laser typesetted at:
Fronteck Graphics

Abdul Tawwab 9818303136, 9899602177

| rro         | زندکی                 | ***  | خدا کا <sup>چیانی</sup>                        |  |
|-------------|-----------------------|------|------------------------------------------------|--|
| 774         | شفاعت رسول            | rrr  | الگ الگ رائیں                                  |  |
| 774         | قرآن کی شفاعت         | 220  | ایی کوئی بات نبی <u>ں</u><br>ایس کوئی بات نبیں |  |
| rpa         | فنااور بقا            | 777  | سمجمتا ہوں جھے ت                               |  |
| ۲۳۱         | سزائے جادبیہ          | 772  | قرآن کیا ہے                                    |  |
| 27          | جواب دو               | 771  | مانوں کی ہاتیں<br>مانوں کی ہاتیں               |  |
| rrr         | زندگی کی روح          | 754  | چِلنا پھر تا قرآن                              |  |
| rrr         | والهانه عشق           | 779  | آبات اور عادات                                 |  |
| rrr         |                       | 11.  | یہ<br>وفی بولمی کی تار                         |  |
| rry         | گېرى نىيند            | rr.  | بیان کی اہمیت                                  |  |
| rry         | ما <i>ں کی تلاو</i> ت | 1771 | -<br>قرآن وحدیث کافرق                          |  |
| <b>۲</b> ۳۸ | میں نے کچھ چھیایانہیں | rrr  | خود بدلتے نہیں                                 |  |
| 10.         | قرآن کااٹر            | rrr  | سب بچھ ہوسکتا ہے لیکن                          |  |
| 101         | كہاں ہے كہاں تك       |      | تحرير باتصوير                                  |  |
|             |                       |      |                                                |  |
|             |                       |      |                                                |  |
|             |                       |      |                                                |  |

IAI ۱۵۴ حقیقت شرم کی بات ١٥٥ لعثت رسول مَنْ يَعْمُمُ ١٨٢ شەرگ سے قریب ١٥٢ ولادت رسول منافيخ IAT باغ میں چہل قدمی IAC ۱۵۷ روح الله آ گ ہےنکلو IAA مېمان 149 ١٦٠ دنيامين جنت الإا حضور مَثَاثِيثُمُ كالجبين 195 ٹھیک جارہے ہیں ا۱۲ نبی ماری طرح نہیں 190 194 ۱۲۲ خداکااحسان 194 ١٦٥ التاع رسول مَلْفِيمُ ١٢٦ مدينه اورمكه شان والا 194 شاكن نبوت ١٦٧ مجلسِ رسول مَكْلِيْظُ 191 مذاق نهأزاؤ ١٦٧ رسول مَا يُنظِمُ كى هر چيز بيمثال 199 آواز دينے والا ١٢٨ حضرت عيسى عليتا 1+1 ریاست کے مالک جنگل میں منگل ١٦٩ أعلانِ نبوت 101 ١٤٥ قرآن كريم قدمول کے نشان 1.0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا **1+4** ابوكےساتھ ١٢١ اتباع رسول مَنْكِيمُ خداوا سطے کا بیر 1-9 ١٤٣ مرجگه حضور مَاثِيْنَا كانام وطن کی آب وہوا ۱۷۴ صاحب قرآن رخمن اور شيطان 114 ۱۷۴ سب کیلئے سب کچھ قربان گاه کی طرف 114 ١٤٦ حضرت موى مليله كي قرأت آ دابِ فرزندی 11. سرخروئی آغاز 144 110 ١٤٩ آسان کام تخفي كاثنا هوگا 777

۱۸۰ لومارئيس، سنار

227

بديكياهوا

خطهات ربانی (دوم)





### نَحمدة و نصلى على رسوله الكريم اها بعل -فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم

فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُوْرُوَّ كِتَابٌ مُّبِيْن.

صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم.

قابل احترام نعت خوال حضرات! میرے قابل قدر دوستو! بزرگو! اور نوجوان ساتھو! رب
کا کنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں میر ااور آپ سب کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ پروردگار
عالم حضور کے صدقے میں ہم سب کی روزیوں میں برکت عطافر ما تا ہے۔ میر اعقیدہ ہے جہاں
حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کی رحمت کا نزول ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بیارے محبوب کے صدقے اس کے سارے گناہ کبیرہ معاف
کردیتا ہے اور قیامت کے دن کیلئے وعدہ کرتا ہے کہ بیارے جو تیراذکر کرے گامیں قیامت کے
دن اس کے اعمال بدکونہیں دیکھوں گا۔ تیرے نام کے صدقے اس کے سارے گناہ بخش دوں
گا۔ یہاں کی آئی ڈی کے حکام بھی بیٹھے ہیں۔ میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ بڑی اطمینان
کے ساتھ تشریف رکھئے۔ ہمار ایہ جلہ صرف برکت کیلئے ہے۔ ہم صرف روحانیت حاصل کرنے
کیلئے اسم جو تو نے دینے میں دیکھا ہے۔ ہمیں وہی سنا۔ مجھے کی کا شکوہ نہیں کرنا ، کسی پر طنز
نہیں کرنا۔ بات کرنی ہے مدینے والے کی ۔ حضور ہر درکا کنات صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ منورہ کی



نے وہ شان والے ہیں یانہیں، چن کونماز پڑھائی ہو پیران پیرنے وہ شان والے ہیں یانہیں،
جن کونماز ہی محمصطفانے پڑھائی ہو (صلی الله علیہ وسلم) وہ صحابہ تنی شان والے میرے
پیارے نبی کر بم صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کوعصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا کرآپ مبحد
ہے باہر نکلے، ایک یہودی کہنے لگا، اگرآپ اللہ کے نبی ہیں اس درخت کو بلاؤ سیدرخت چل کر
آپ کے پاس آئے میرے پیارے نبی مسکرائے، فرمانے لگے یہودی تو کیا کہتا ہے؟ کہنے
لگا اگر تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا مبعوث کردہ پیغیرہے، ذرااس درخت کو بلا سیہ درخت چل کردہ تی طرک تیرے پاس آئے میرے پیارے نبی فرماتے ہیں او یہودی یہ کیا بہاوری ہے؟

مين (ني) خود بلاؤل ياتوخود چلاجا\_يايها المشجر . ايدرخت وه سامن زلفول والا يغير بلاربا ب- مدين والے يول بيان كرتے ہيں، وه يبودى بھا كما مواكيا، كہنے كا او درخت وہ سامنے مجھے زلفوں والا بلار ہاہے۔میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا، درخت داکیں ہلا باکیں ہلا، آگے ہلا چیچے ہلا، زمین کو پھاڑتا ہوا جڑوں کو چیرتا ہوا میرے نبی کے قدمول میں آگیا۔میرے بیارے نبی فرماتے ہیں،او درخت گواہی دے میں كون بول؟ درخت بتاميل كون بول؟ درخت كيول عا واز آن كى اشهد ان لا الله الاالله و اشهد ان محمدًا عبدة و رسولة. ورخوس نجى ني كريم صلى الله عليه وسلم كى نبوت کا اعلان کیا۔میرے بھا ئیو! مدینہ کی فضابہت نرالی ہے۔ جن دنوں میں مدینہ منورہ پڑھا کرتا تھاان دنوں کی بات ہے کہ میں نمازعمر پڑھ کرمبجدے باہر فکلا تو ایک بارہ سال کا بچہ تھا۔ لمباساء اس نے چولا پہنا ہوا تھا۔ سر پرسفیدرو مال تھا۔ چہرہ اس کالال تھا۔ ابھی بولتے میں توويها بِمثال تفاجب بين مجد على بابر فكاتو كهن لكاعطني في سبيل الله الله علاك راتے میں دو۔ میں نے کہاشر منہیں آتی ، مدینے میں بھیک مانگتے ہو۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگامدینے میں بھیک نہ مانگے تو کہاں مانگیں؟ میں بڑا جیران ہوا۔ میں نے کہا کیا کہدرہے ہو يي؟ كَهْ لِكَامِد ين مِين بَعِيك نه ما نَكْسِ تو كهال ما نَكْسِي؟ جميس جو يجه ملا بوه نبي كےصدقے ملاہے۔صدافت ملی نبی کےصدقے ،امامت ملی نبی کےصدقے ،شرافت ملی نبی کےصدقے ،

م المحالية ا مجدیں تقریر کررہے ہیں۔مجمع صحابہ لگا ہوا ہے۔جناب صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔حضرت عربھی موجود ہیں عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہیں۔میری ملت کے نو جوانو! آپ نے بڑے بوے مجمع دیکھے ہوں گے ۔ مگر ربانی کہتا ہے اس مجمع پر قربان ہوجاؤ جس مجمع میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنہ کا لال تھا۔ نعر ہ تکبیر .....د کیھنے نعرہ زیادہ نہ لگائیں جو بات اچھی لگے تو سجان اللہ کہددیں۔ٹھیک ہے ناذرازورے کہددو۔سجان اللہ میرے بیارے نبی کریم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ وجبت لهٔ شفاعتی. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے او پرایک مرتبہ بھی درود پڑھ لیا تو قیامت کے دن میں (نبی) ہاتھ بگڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔میرے بیارے نبی پاک فرماتے ہیں جس آدمی نے پنجگا نہ نماز پڑھنے کے بعد باجماعت نماز اداکرنے کے بعد مجھ (نبی) پردس مرتبہ درود پڑھ لیا قیامت کے دن اس کا گھر میرے کل کے قریب ہوگا۔میرے پیارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پرتو صرف انسان ئى درودنېيى پڑھتے ،فرشتے بھى درود پڑھتے ہيں۔ملك بھى درود پڑھتے ہيں،فلك بھى درود بڑھتا ہے۔میرے بیارے نبی کریم نے فرمایا مجھ پر توجبرئیل بھی درود پڑھتا ہے،عرش کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔میرے پیارے نبی نے فر مایا مجھ پرتو رب انعلمین بھی درود پڑھتا ہے۔جنگل کے درندے بھی میرے نبی کوسلام کرتے ہیں۔اس لئے کہ میرے نبی پوری كائنات كے ني بين، انسانوں كے ني بين، جمادات كے ني بين، حيوانات كے ني بين، ملائکہ کے نبی ہیں،فرشتوں کے نبی ہیں،سدرہ کی بلندیوں کے نبی ہیں،ستاروں کی جھلملا ہث کے نی ہیں،آسانوں کی گڑ گر اہٹ کے نی ہیں۔میرے نی ہواؤں کے نی ہیں،خلاؤں کے نی ہیں۔میرے نبی ایک لا کھ چوہیں ہزارنبیوں کے نبی ہیں۔حضور سرور کا ننات صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منورہ میں تمام صحابہ کرام کی امامت فرما رہے ہیں۔قربان جائیں ان نمازوں پرجن نمازیوں کے امام امام الانبیاء تھے۔ بھئی ایمان سے بتاؤ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جن کونماز بڑھائی ہوگی،حضور دادا اجمیری نے وہ شان والے ہیں یانہیں، جن کونماز پڑھائی ہوگی بابا فريدالدين سنخ شكرنے وہ شان والے ہیں یانہیں، جن كونماز پڑھائی ہوگی پیر بہاء الحق ملتانی خلبات د تانی (دوم) کی کی کی ال

با جماعت برُ ها کرو، اینے بچوں کونماز کا عادی اور قرآن کا قاری بناؤ۔اللہ اکبروہ نو جوان کتنا اچھا ہے جونی پاک کی تعریف بھی کرتا ہے اور مجد میں نمازیں بھی پڑھتا ہے، اپنی والدہ کی عزت بھی کرتا ہے۔میرے نبی کریم فرماتے ہیں، جونو جوان اپنی مال کی عزت کرتا ہے، اپنے باپ کا احرّ ام کرتا ہے، اپنے استاد کوسلام کرتا ہے، مبحد کوآباد کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس نو جوان کا ہاتھ پکڑ کر اینے ساتھ نہلے جاؤں۔وہ نو جوان کتنااچھاہے جواپنی ماں کی عزت کرے۔

کہدوا سجان اللہ امیرے دوستوامیرے یاک نبی امام الانبیاء ہیں ہمس تصحی ہیں، بدرالد حی ہیں، کہف الوریٰ ہیں، عقل انسانی ہے ماور کی ہیں، میرے پیارے نبی کا نام تو کہدو ہرمرض کی دواہے۔زورسے کہددومیرے نبی کا نام ہردرد کی شفاہے۔

الله کی قتم میرے پیارے نبی کریم جرت کر کے جب مجد نبوی میں آئے، مدینه منوره ہجرت کر کے آئے ۔حضورا پنی متجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پیاری متجد ہے۔ابھی کچی ہے مبحد، دیواربھی کچی، جیت بھی پچی۔

> چھڑی دیاں کڑیاں تے چھپر ہے تھجور دا دنیا بڑی ہے یارو! جلوہ حضور کا

بڑی پیاری معجد ہے کہہ دویارو! مل کرسجان اللہ۔حضور سرور کا کنات کی معجد ہے،میرے پیارے نبی کریم وعظ فرمارہے ہیں، آئی دیر میں باب السلام کی طرف سے حلیمہ آئی۔میرے پیارے نبی تعظیم کیلئے کھڑے ہوگئے ۔صحابہ نے عرض کی ، یاحضور مُلَّقِیْمُ ایپیکون ی خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، تہمیں پینہیں! سیمیری امال حلیمہ ہیں جس کا دود ھتمہارے پیغمبرنے پیاہے۔صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوگئے کہ یہ نی الله کایار ہے، رب کا دلدار ہے، امت کاعمخوار ہے، مدینے کا تا جدار ہے، کہدو وکل نبیوں کا سردار ہے۔ یہ نبی اتنی شان والا ہے، اپنی مال کی عزت کرتا ہے۔ جب حلیمہ آئیں تو نبی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاتے۔اونو جوان!میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، میں نبی ہوکرا پی مال کی

عدالت ملی نبی کےصدیے ، سخاوت ملی نبی کےصدیے ، شجاعت ملی نبی کےصدیے ، شہادت ملی نبی کے صدقے ،طہارت ملی نبی کے صدقے ،امامت ملی نبی کے صدقے ،ریاضت ملی نبی ك صدقے، شريعت على نبى كے صدقے مسكرا كے كہنے لگا، قرآن ملا نبى كے صدقے،

رمضان ملانبی کےصدیے اجی خودرخمٰن ملانبی کےصدیے نعر ہ تکبیر ..... میں نے کہا بیچے پاکستان چل، کراچی میں میرے دوست ہیں۔ میں وعظ کروں گا،تقریر كروںگا،كہوںگا يہ بچيدينه كارہنے والا ہے،مدينے كى فضاؤں ميں پلنے والا ہے،وہ تجھے ائير کنڈیشن کمروں میں بٹھا ئیں گے، کاروں میں چڑھا ئیں گے، تجھے ہوائی جہازوں میں چڑھا ئیں گے، کچھے ائیر کنڈیشن بسوں میں بٹھا ئیں گے، تیری دعوتیں کریں گے۔یقین کرو میری ملت کے نوجوانو! بچہ بارہ سال کا تھا، آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ کہنے لگا یا کستانی دیکھ میری

طرف جب میں نے دیکھااس نے تھی ہی انگلی اٹھائی سبز گنبد کی طرف مانا تیرے ملک میں کاریں بھی ہوں گی، بنگلے بھی ہوں گے، بیتو بتا تیرے ملک میں سبز گنبد بھی ہوگا؟ میں نے تڑپ کر کہا، یاریہ تو نہیں ہے۔ کہنے لگا جہاں نبی کے ڈیرے ہیں وہیں ہمارے بھی بسیرے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے نبی یہاں ہیں؟ کہنے گلے واقعی یہاں بھی ہیں، مگر ہرمومن کے دلوں میں بھی ہیں۔ دیکھیے سورج چمکتا ہے، سورج ملتان میں چکے اس کی دھوپ پشاور میں بھی پنڈی میں مجى، لاله موى ميں بھى ، جيلن ميں بھى \_ ميں نے ہوائى جہاز سے ماتان كے لئے پروازكى \_ میں پشاور گیا۔ دیکھاسورج کی دھوپ وہاں بھی ہے، میں راولپنڈی گیا، میں نے دیکھادھوپ

آتی ۔ سورج ایک مکان پر تھراہے مگراس کی دھوپ کی کرنیں ہر جگہ پر ہیں۔ مدینے والے کہاسمجھ کہ سراج منیر رب کہتا ہے، یہ جگمگا تا مہتاب ہے جس طرح سورج ایک مکان پر ہاس کی کرنیں ہر جگہ موجود ہیں ای طرح نبی جسمانی لحاظ سے مدینے میں ہے اورروحانی لحاظے ہرمومن کے سینے میں ہے۔الله اکبو کبیراً.

وہاں پر بھی ہے، میں کونہ گیا میں نے دیکھادھوپ وہاں بھی ہے۔ میں نے کہایار سیحضے میں نہیں

میرے دوستو! میرے بیارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ہرروز درود پڑھا کرو۔نماز

كينے لگا\_آ ميال مهمان مير ب ساتھ چل \_آ گيا گھر،خود ہانڈي پكائي،خود سالن تياركيا،خود روٹی پکائی۔ جناب موک پیغیر فرماتے ہیں، میں سوچنے لگا کہ ابھی ابھی میرے پاس لائے گا۔ میں جیران ہو گیا۔ بولامہمان بیٹھ جا۔ پہلے اس کاحق ہے جس نے بچپن میں میری پرورش کی ہادرایک چٹائی پرمیری مال سوئی ہوئی ہے۔عرض کی بوا، بوڑھی عورت ہے کھا نانہیں کھا عتی، مندمیں دانت بھی نہیں ہیں۔ جا کے اپنے مندے چبا چبا کراپی والدہ کے مندمیں دے دیتا ہوں۔ماں کہنے لگی بیٹا آباد رہ، میں مجھ سے بڑی خوش ہوں۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام سہتے ہیں، پھرآ کر کہنے لگا آمہمان اب تیراحق ہے۔ رات کوسو گئے۔ آ دھی رات کے وقت جناب موی پنیمرتبجد کیلئے اٹھے۔ دیکھا بڑھیا سجدے میں سرر کھے رور ہی ہے۔ موکی علیہ السلام نے کان لگایا تو رورو کر کہرنی تھی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے بری خوش ہوں، اس کے برے اعمال ندد کیره،اس کے بولنے کوندد کیره،اس کی بدکلامی کوندد کیره،میرےسفید بالوں کود کیره،اس کو كل قيامت كون حفرت موى پيغيركا جم سايد بنانا - جناب موى عليه السلام فرمات ين، میں تمجھ گیا کہ والدہ کی دعااثر کررہی ہے۔

میرے دوستو!حضور مرور کا نئات حضرت حلیمہ کی عزت کیا کرتے تھے۔ جب بھی سامنے آتیں نی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاتے ہتم بھی اپنی ماؤں کی عزت کیا کرو، اپنی مال کا احرّ ام کیا كرو، والده كوگندى زبان سے نه بلايا كرو، جب رات كا وقت موجايا كرے تو والده ہے كہا كرو کدامی جان میرے لئے دعا کرو۔اللہ فرماتا ہےجس کی ماں کے بال سفید ہوجائیں میں اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہوں ،اللہ فرما تاہے میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں ، میں اس کی فریا د بهى سنتا بول فرماياو اذا سالك عبادى عنى فانى قريب. نعرة تكبير.....الله اكبر حضور کی امال ہیں حضرت حلیمہ،جنہوں نے اپنا دودھآپ کو پلایا۔ کہد دوسجان اللہ۔ ذراز ور سے کہہ دوسجان اللہ۔میرے دوستو! بیدحفرت حلیمہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو دو دھ پلانے والی مال ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مال ہیں۔حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جہ ہے نا؟ آج کچھلوگ حضور کے والدین کے بارے میں غلط زبا نمیں استعال کررہے ہیں۔

ال المحكمة الم

تعظیم کرتا ہوں، تم بھی اپنی ماؤں کی عزت کیا کرو۔ جہاں ماں بیٹھی ہواس کے برابر نہ بیٹھا کرو، ماں کے ساتھ تلخ کلامی نہ کیا کرو، ماں کے سامنے او نچانہ بولا کرو، جہاں تہہاری والدہ بیٹھی ہوں وہاں برابر میں نہ پیٹھو، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مال کے قد موں میں جنت ہے۔میرے نبی فرماتے ہیں اپنی مال کی عزت کیا کرو۔وہ اڑکی کتنی بد بخت لڑک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جواٹی والدہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی ہے، جواپی والدہ ے بدکلامی کرتی ہے۔میرے پیارے نی فرماتے ہیں نداس کی نمازمنظور ہے نداس کی قرآن کی تلاوت منظور ہے۔اپنی ماؤں کی عزت کیا کرواپنے باپ کی قدر کرو۔اللّٰد فرما تا ہے و بسا الموالمدين احساناً. اينوالدين ساحسان كياكرو، مال كى عزت كياكرو حضرت موى عليه السلام الله كے نبی ہیں یانہیں، بولو! زور ہے بولو! جب وہ''طور'' پر پہنچے تو رب نے كلام کیا۔ایک دن کوہ طور پر جانے گئے۔اللہ نے کہاموی سنجل کے آ!موی سنجل کے آ! یا اللہ تو نے آج تک بھی نہیں کہا کہ سنجال کے آ! فرمایا آج وہ تیری ماں مرگئ ہے جو تیرا پیچھا کرتی تھی۔ تیری ماں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ میں نبی ہوں تیراکلیم ہوں کوہ طور پر بھی آتا ہوں، تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ یااللہ بتامیرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے مویٰ فلاں بنتی کا قصاب ہوگا۔حفزت مویٰ بڑے حیران ہوگئے ، کچھ بچھ میں نہیں آتا بیہ معاملہ کیا ہے۔ میں نبی وہ قصائی، میں رسول وہ قصاب، میں رسول اور وہ قصاب ہے، یہ کیسا جوڑ جوڑا۔اللہ عوض کیا، میں نبی ہوں وہ قصاب ہے۔ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔حضرت مویٰ علیہ السلام چل پڑے \_ چلتے چلتے بستی میں پہو نچے ۔قصاب کا پیۃ کیا تووہ خود د کان پر میٹھ کر گوشت فروخت کر رہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام فرماتے ہیں،میاں میں تیرامہمان موں ۔ کہا بیٹے جا۔ گوشت بھی جی جی رہا ہے بدکلامی بھی کررہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام بڑے حمران ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ پر نہیں تجھے کون کی ادالپندآئی۔ جب وہ گوشت تقسیم کر چکا، گوشت فروخت ہو گیا، دو کان صاف کی ، دو کان کو بند کیا۔ جناب موکی پیغیرے

ظبات ربانی (دوم) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

برکت والا بچدمیری گودییس دے دے۔ جناب حضرت حلیم فرماتی ہیں، میس بھا گتی بھا گتی گئی۔

میں نے دروازے پروستک دی۔ پوچھا''من دق الباب'' دروازے پرکون ہے؟ میں نے عرض کی، میں صلیمہ ہوں قبیلہ سعدید کی دائی ہوں۔ فرمایا چلی جا، مائی چلی جا۔ تجھ سے پہلے کئ

دائیاں چلی گئی ہیں۔وہ کہتی ہیں بچہتو ہے گریتیم ہے۔ یہ یتیم بچہ کیا دے گا۔ مائی چلی جا، مائی

توجہ ہے نا! میری حیررآ بادیس تقریر تھی۔ وہاں کے ڈیٹ کمشز صدارت کررہے تھے۔ ایک پرسپل صاحب نے تقریر کی۔ بولے لوگو! سب دائیاں حضور کوچھوڑ گئیں کہ یہ پتیم ہے، یہ ہم کوکیا دے گا؟ جب میری باری آئی تو میں نے کہاا پی طرز فکر درست کرو۔ایے ذہان کی سوچ درست کرو۔ یہی فرق ہے ہم میں، تم میں ۔تم کہتے ہودائیاں حضور کو چھوڑ چھوڑ کرچلی گئیں ۔ گرر بانی ببانگ دہل کہتا ہے کہ دائوں کی کیا جرائت تھی کہ حضور کو چھوڑ کر چلی جاتیں۔ میرے نی نے ان امیر دائیوں کو پسند ہی نہیں کیا۔ میرانی تو غریبوں کا گھر آباد کرنے آیا ہے کہ قیامت کے دن میرے جھنڈے کے پنچے سارے غریب ہوں گے۔میرے نبی نے فر مایا،میرا ذكركرنے والے غريب، نماز پڑھنے والے غريب، روز ہ ركھنے والے غريب كهدووسحان الله-میرے پیارے نبی فرماتے ہیں،میلاد کرنے والےغریب،میرانام سن سن کر جھومنے والےغریب، یارسول الله کانعرہ لگانے والےغریب، نبی کا نام چومنے والےغریب،صلوٰۃ و سلام پڑھنے والے غریب۔میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری امت کے غریب امیروں سے حالیس ہزار سال پہلے جنت میں جائیں گے۔میرے نی کریم فرماتے ہیں،میرادین پھیلابھیغریبوں میں ہےاوررہے گابھیغریوں میں \_حفزت حلیم بھیغریب تھیں۔ کہددوسجان اللہ! او نجی آواز ہے کہددو۔حضرت حلیمہ بھی غریب تھیں ،تھیں یانہیں؟ حضرت حلیمه کمتی ہیں، آمنہ میں بھی لاقبیلہ سعد ریہ کی دائی ہوں \_مہر بانی کروہ رحمت والا بچیہ میری گودی میں دے دے۔ جناب آمنے فرماتی ہیں، پچیو بیتم ہے۔کہاذ رازیارت تو کرلوں۔ حفرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آقاکی زیارت کی تو میرے دل نے گواہی دی کہ بدینتی نہیں،

المعرفي المعربي المعرب میں آپ کوایک مسلد بھی سمجھا تا جاؤں۔ ہاراعقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والده مومنه ہیں۔ بہت ہے لوگ کہتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ ،حضور کے والدین کا فر ۔ تو میں اس طرف نہیں آنا جا ہتا کیوں کہ یہ ہمارے لئے برکت کا جلسہ ہے۔ لیکن میں آپ کوایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ والدہ اور والدشان والے ہیں۔ کیوں بھئی، کیوں بھئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔کیا اگر کسی کا بیٹا وزیراعظم بن جائے اور وہ کری پر بیٹھا ہو، اتنی دیرییں اس کی والدہ اور دالد آ جا کیں، وہ اپنی مال کی عزت کرے گا یا نہیں؟ بولو! سارے وزیر اور مشیر کہیں گے راستہ دے دو بیدوز براعظم کی ماں آ رہی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ۔ کوئی کسی کا یاورنہیں ہوگا ، کوئی کسی کا مددگارنہیں ہوگا ۔ روز حشر لگا ہوا ہوگا ملا نکسه انتظار میں ہوں گے۔ کسی کومزادی جارہی ہوگی ، مزموں کوعدالت کے کثیرے میں لایا جار ہا ہوگا۔ میرے

نبی شفاعت کی کری پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔اتنی دیر میں آواز آئے گی راستہ چھوڑ دو، **محمہ** مصطفع کے ماں باپ آرہے ہیں نعرہ تکبیر....

میرے دوستو، بزرگو! حضور کی مال کا نام تو آمنہ ہے، کہد دوسجان اللہ حضور کے والد کا ام حضرت عبداللد ہے، کہدو سجان الله حضور کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے، کہدو سجان للّٰد\_میرے پیارنے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ نے ۔حضرت حلیمہ ر ماتی میں ، جب میں حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو لینے کیلئے آئی ، اتنی بوی شان کیلئے پچھ

یجئے \_فر ماتی ہیں میں نے اپنی اونٹنی کوغزوہ کے بازار میں چھوڑ دیا۔اونٹنی تو چل نہیں سکتی، اتنی ریس خاندکعبے پاس آگی۔ میں نے خاندکعبر شریف کے غلاف کو پکڑ کر کہایا وب بیت هتيق. اے کعبے رب اگر چه گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہوں وصرت عبد المطلب نے

یقا۔ میں نے اپنی اونٹنی کوغزوہ کے بازار میں چھوڑ دیا۔توجہ ہے نا؟غور کیجئے ۔نو جوانو! توجہ

مایا، آج بری دکھیامعلوم ہوتی ہے۔ مائی بتا کون ہے؟ کہنے گی میں حلیمہ ہوں، قبیلہ سعدید کی نی ہوں، بوی دکھیا ہوں۔ بوے بوے مجھ رمصیبت وآفات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔

رے نبی کے داداحضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ دائی میرے گھر چلی جا۔ آمنہ سے کہددووہ

ظبات ربال (دوم) له و المنظمة على ١١ الم

ا بنی مال کی عزت بھی کی ، اپنے باپ کی قدر بھی کی ، اپنے بزرگوں کی عزت وعظمت کا خیال رکھا،میرے نبی کریم صلی الله علیه و ملم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو مایوی نہیں ہوگا۔ میں الله رب العزت کی بارگاہ میں اسے بخشوا کراپے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔میرے بھائيوا دوستوا حضرت حليمه فرماتي جي جب ميں نے آتا كواونتني پرسوار كيا، اونتني كے دماغ ميں متی آئی،اعضا میں چتی آئی۔ میں نے لگام کھنچی وہ بھا گئی جاتی ہے۔ جب میں غروہ کے بازار میں پہونچی تو جھے سے مکہ کے دوکا ندار کہنے لگے کہ جلیمہ رک جا، بتایہ سواری تحقیم کس نے دی ہے؟ تیری او مُنی تو بیارتھی، تیری سواری بیارتھی، بتابیا و مُنی کس نے دی ہے؟ بیسواری تجھ کو س زمیندارنے دی ہے؟ حضرت حلیم فرماتی ہیں کہ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ الله أكبركبيرأ-

حضور مرور کا ئنات جس اوٹنی برسوار ہوجا ئیں ،میرے بھائیو! اوٹنی کتنے ناز ہے جار ہی ہے۔ کہددو! سبحان اللہ۔ ذرااو کِی آواز ہے کہدوونا۔اللہ کی قتم میرے بھائیو! اوْمُن بھی جانتی ہے کہ مجھ پرسوار ہونے والا اللہ کانبی جارہا ہے۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے، بادل بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ بیتو اس افٹنی کا حال ہے نا؟ اور ذرا آپ کو ایک دومرے اونٹ کا حال سناؤں۔ مدینے والے بیان کرتے ہیں کہ حضور ظہر کی نماز پڑھ کر ہیٹھے تو ايك ديباتى آكررون لكامير نبى فرمات بين لما تبكى تحقيك ييز فرالاياب؟ کیوں رور ہاہے؟ بوڑھا آ دمی کہنے لگا،حضور میراایک ہی اونٹ تھا،اس کی ناک ہے ٹلیل نکل گئی ہے۔ بڑا پریشان کرتا ہے۔میرے پیارے نبی مسکرا کر کہنے لگے، اوملی! ذرااس کے اونٹ کی خبرلو۔ میرے دوستو! جب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کھڑے ہوئے تو پاؤں پرگر پڑا اور کہنے لگا حضور آپ نہ جا کیں ، وہ تو پاگل ہو گیا۔ایک آ دی کو کاٹ لیا اور دوسر کے کو زخی کر ديا-مير عنى فرماياجم ندكرانا وحمة للعلمين مين وتمام جهانون كى رحت بون حضور سرور کا نئات تشریف لے گئے۔ صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ تو پھر قدموں پر گر پڑا۔ کہنے لگا آپ ادھرنہ جائیں۔میرے پیارے نبی نے کہاتو فکرنہ کر،اونٹ کہاں ہے؟ اشارہ کرکے

تیموں کا والی ہے۔حضرت حلیمہ فر ماتی ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کوغز وہ کے بازار میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ میری اونٹی تو چل بھی نہیں عتی تھی لیکن جب میں آقا کو لے کر چلنے گئی ، نبی دوعالم کولے کر چلنے لگی ، اتنی دریمیں حضرت عبدالمطلب تشریف لے آئے ۔ فرمایا اری حلیمہ تھے کیا بتاؤں۔ جب مجھے بتہ چلامیرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے،میرے گھر میں بچہ ہواہے تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت آ منہ کے گھر کی طرف جھک کئیں۔ کعبہ وجھی ناز . ہے کہ جھ کو بتوں سے پاک کرنے والا پنجمرا گیا۔

ال المحلق المحلق

میرے بھائیو! حفزت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ بیدا ہوا تھا تو میرے گھر حضرت آدم ملينان آكركها تقاء سارى اولا ونسل انساني كابابا آدم مول - تحقيم مباركي ديخ آيا ہوں۔ تیری گود میں کوئی عام بشنہیں آ رہاہے۔ تیری گود میں مالک کون ومکان آ رہاہے۔ آمنہ مبارک ہوتیری گودیس ساراجہان آ رہاہے۔میرے دوستو! حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کر چلی، جب میں آقا کو لے کر چلی، جب میں نبی دوعالم کو لے کر چلی، سوچ ر ہی تھی کہ اونٹنی کوغز وہ کے بازار میں چھوڑ کرآئی تھی ، پیتنہیں اونٹنی کہاں ہوگی ؟ میں بڑی حیران ہوگئی، جب میں آقا کو لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ او ٹنی آقا کے دروازے پر سرر کھے ہوئے ے۔اونٹنی کوبھی خبر ہے کہ بیر رسول خدا کا درواز ہ ہے۔حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں ا پے پیارے نی کو اونٹی پر لے کر چلی۔اب میں جیران ہوں کہ اونٹی تو بیارے چلے گی نہیں، ادمٹی بری لا چارہے چلے گی نہیں ، اوٹٹی تو بیارہے۔ جب میں آقا کو لے کر بیٹھی تو اس کے دماغ میں مستی آئی،اعضا میں چستی آئی، د ماغ میں جولانی آئی۔ میں لگام نینجی جاتی ہوں وہ بھاگتی جاتی ہے۔ جیران ہوگئ۔میرے دوستواور بزرگو! ذراغورے سننا۔میں آپ کوجہنم ہے بیجار ہا ہوں، جنت کا دروازہ دکھار ہا ہوں، ماں باپ کی عزت کاسبق سنار ہا ہوں، تمہارے دلوں کے تار مدینے والے سے ملا رہا ہوں، میں تمہیں وہ باتیں بتارہا ہوں جو مدینے سے پڑھ کرآیا ہوں۔ چارسال مدینے کی سرزمین بررہا ہوں۔اللہ کی شم میری ملت کے نوجوانو! جس نے مدید پاک کی زیارت کی ، بیارے نی کریم فرماتے ہیں جس نے پنجگانہ نماز اواکی ،جس نے

بکہ کا فروں کومسلمان بناؤ لوگ کہتے ہیں بڑامولوی وہ ہے جوسرے نکال نکال کر کا فرومشرک کہے، بڑا مولوی وہ ہے جو دوسروں پر انگلیاں اچھالے۔ بڑا مولوی وہ ہے جولوگوں پر تنقید كرے\_بوامولوى وہ ہے جولوگوں كے جذبات كو بحروح كرے\_ربانى كہتاہے بوامولوى وہ ہے جونفس نفس کے اندر نبی کے جلوے جگمگائے ،حضور کی رحمت کے جلوے وکھائے۔ نبی کا ذ كركرو ، حضور سرور كائنات پر درود پرهو ، نبي كي تعريفيس بيان كرو قتم الله كي ، حضور سرور كائنات کا تھم سنائے حضور سرور کا کنات جمعہ کا وعظ کر رہے ہیں۔ کہد دوسجان اللہ۔ دعا کرو کہ ہم سب مدینہ جائیں،زورزورے کہدوقبولیت کا وقت ہور ہاہے۔اللّٰدسب کومدینہ لے جائے۔اللّٰد الله، مدینه مدینه ب اعلی حضرت فرماتے ہیں۔اس دور کے مجد دفرماتے ہیں۔ حاجیو! آؤشهنشاه کا روضه دیکھو

كعبەتو دىكھ چكے كعبە كاكعبەدىكھو

آوازدے کر کہا۔

مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ مکہ میں اللہ کا گھرہے، مدینہ میں رسول اللہ کا گھرہے۔ مکہ میں آب زمزم ہے مدینہ میں آب کو ترہے۔ مکہ میں حضرت خدیجہ بیں، مدینہ میں حضرت فاطمہ ہیں۔ مکہ میں غارح ا ہے، مدینہ میں گنبدخضری ہے۔ مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ میں جدائی حرام ہے۔ مکہ میں بیت جبار ہے، مدینہ میں یاروں کا یار ہے۔ مکہ میں عرفات ہے، مدینہ میں رحمت کی برسات ہے۔ مکہ میں جلال خدا ہے اور دل سے کہدوو مدینہ میں جمال مصطفیٰ ہے۔ میرے بھائیو! دوستو! مدینے کی معجد میں وعظ ہور ہاہے، وعظ کرنے والے کون ہیں؟ کہد دو آ منہ کے لال ہیں ۔ سجان اللہ۔ ذراز ور سے کہدو۔ وعظ کرنے والے کون ہیں؟ حضور سرور کا ئنات وعظ کررہے ہیں۔جمعہ کا خطبہ ہور ہاہے۔صحابہ میرے نبی کا وعظ من رہے ہیں۔مبجد نبوى كدرواز كلطرف ساكية وفي آكيا- كهنه لكا، اهلكنا يا رسول الله الدالله کے رسول ہم تو برباد ہو گئے۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، کیا بربادی ہوئی؟ کہنے لگا،حضور باره سال ہو گئے مدینہ میں بارش نہیں ہوئی۔ تالا بوں میں پانی ختم ہو گیا۔ ہمارے جانور بھی مر

الم المحمد المحم کہنے لگا کہ اس باغ کے اندر میں نے بند کر دیا ہے۔اس کے ناک سے نیل نکل تمی ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا کہ ذرا باغ کا دروازہ کھول دو۔ جب باغ کا دروازہ کھولاتو درخت كے سائے ميں كھڑا تھا۔ جب مڑكے ديكھا تو چېرۂ نبوت الے نظر آيا۔ بھا گتا ہوا آيا۔ اونٹ نے اپناسر نبوت والے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، جااونٹ والے تکیل ہے آ۔وہ تکیل لے آیا۔میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک میں ڈالی تو وہ گڑ گڑ ااٹھا۔میرے نبی فرماتے ہیں،اونٹ والے تیرااونٹ کیا کہدرہاہے؟ میرے سامنے تیری شکایت کررہا ہے۔ مجھ پر مال تو بہت لا دتا ہے مگر کھانے کیلئے کچھنہیں دیتا۔ تو بھی تواہے کچھ کھانے کیلئے دیا کر۔

اونث بھی جانتا ہے نی سنتا ہے۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور ہماری سنتے ہیں۔ مگر آج کیا کریں یار ۔ لوگ کیابات ہے بیجھتے ہی نہیں ۔ تمہیں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ۔ ربانی تہمیں حق کی بات سنا تا ہے۔ گھر گھر میں حضور کا میلا دکرو، نبی پاک پر درود پڑھو، مجدوں کو آباد کرو، اپنی ماں کی عزت کرو، اپنے باپ کی قدر کرو، ملک کی سالمیت کیلئے دعا کیں کرو، عالم اسلام کے اتحاد کیلئے دعا کیں کرو۔اللہ کی تم نہ یہاں نبی کے بغیر گذارہ ہے اور نہ وہاں نبی کے بغیر گذارہ ہے۔ قیامت کے دن اگر وہ کہہ دیں کہ بیمیرے ہیں۔ رب کہے گا بیارے جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں۔ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ ولی اللہ کے محتاج ہیں،غوث اللہ کے محتاج ہیں، قطب اللہ کے محتاج ہیں، ابدال اللہ کے محتاج ہیں، مجاہدین اللہ کے محتاج ہیں، شہداء اللہ کے متاج ہیں، ایک لاکھ چوہیں ہزار نبی اللہ کے متاج ہیں، میرا نبی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ مگر الله فرما تاہے، بیارے ساری دنیامیری محتاج ہے، میں کسی کامحتاج نہیں، مدینے والے پیغمبرتو بھی مختاج ہے۔ تو میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ اے رب راضی ہو جا اور میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ مدینے والے راضی ہوجا۔میرے بھائیو! دوستو! الله کی قتم قیامت کے دن نبی پاک نے جس کی شفاعت کر دی، اللہ بخش دے گا۔ کہہ دوسجان اللہ۔لوگ ایک دوسرے کو کا فربتاتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ربانی کہتا ہے ایسی بات نہ سنا کو

خلبات ربانی (دوم) کی کی کی کی ام

فرمائیں۔ پہاڑوں پرتوبارش ہوتی رہے، ہارے گھروں میں پانی ندآئے۔میرے نی نے نبوت والی انگلی اٹھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم اپنی آئکھوں ہے دیکھ رہے تھے کہ جس طرح نبی کی انگل گھوتی تھی ای طرف آسان کے بادل گھومتے تھے۔نعرہ تجبیر۔میرے بھائو! بادل بھی نبی کا تھم مانے۔ بیساری شان دی تو اللہ نے ، کس نے دی اللہ نے اور بینی اللہ کامحبوب ہے نا؟ بولوالله كأ...

جب میں تقریر کررہاتھا نواب شاہ میں نواب شاہ کے اور حیدر آباد کے درمیان ایک اسٹیشن ہے میں وہاں تقریر کررہا تھا۔ ایک مولوی صاحب مجھے سے پہلے بولے، کہ خدا بادشاہ ہے، نی وزير إلى من كهاميال بيره جا، خدا بادشاه ب، ني وزير بـ وه يجيل لوك ته، مارك نی خدا کے وزیمبیں،خدا کے محبوب ہیں۔آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میراعقیدہ ے کہ اللہ کے فرشتے آپ پر گواہ ہو گئے۔آپ جتنے بھی نوجوان یہال بیٹھے ہیں، کئ نوجوان ہوں گے جو نائٹ کلبول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئ نوجوان ہول گے جوسنیما میں فلم دیکھرہے مول کے، کئی نو جوان مول کے جو موالوں پر گیے ہا تک رہے مول گے۔اللہ تعالی فرماتا ہے، جس کو بخشا چاہتا ہوں اس کواپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں۔ پھر میں ان کے اعمال بدکو نہیں دیکھنا۔اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے اعمال بدکودیکھوں یا اپنے محبوب کے نام کودیکھوں۔

میرے بھائیو! آپ حضرات بھی یہاں بیٹے ہوئے ہیں،آپ پراللہ اوراس کے رسول کی نظر كرم ہے۔ نماز پڑھا كرو، اسلامي نظام كيليح كوشش كيا كرو، نظام مصطفیٰ كي آواز ہے آواز ملايا کرو، کوئی بڑامل جائے توادب کیا کرو، حجومامل جائے تو شفقت کیا کرواور نبی کی تعریقیں خوب كياكرو\_الله اكبر كبيراً.

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے پیارے نبی کواپنے گھر لے کئی ،میرے گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنے خاوندے کہا کہ ذرا دودھ تو بلا۔ کہنے لگا کہ بمر اول کے تھن خٹک ہو گئے ہیں، کہاں ہے دود ھالاؤں، کیسا دود ھالاؤں۔ میں نے کہاذ را ہوش تو سیح ہے کہ رحمت والا بچہ آیا ہے۔ مجھے کہنے لگا بگل ہو گئی ہے۔ ابھی میں نے بکر یوں کے تھنوں پر رہے ہیں۔ ہمیں بوی بھوک لگی ہوئی ہے، ہم کوئٹک کر رہی ہے۔ نہ کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے نہ جانوروں کیلئے پانی ہے۔ پانی کیلئے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، رسالت والی زبان ملائے۔ الله پاک بارش عطافر مائے ۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا حصت کچی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ سورج پوری آب وتاب کے ساتھ تھا۔ نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے تو بادل آ گئے۔ نبی نے ہاتھ ملائے تو بادل مل گئے۔ نبی نے چہرۂ نبوت کو پھیرا تو پانی چھما چھم شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے نماز جعہ بھی پڑھی، بارش ہوتی رہی۔ ہفتہ کے دن بھی بارش، بیر کے دن بھی بارش، منگل کے دن بھی بارش، بدھ بھی بارش، جعرات ہوگئی بارش، پھر جعد آگیا بارش-حضور سرور كائنات وعظ كرنے بيٹے۔ايك بوڑھا آدى پھراى دروازے برآ گيا۔ كنے لگا هلكنايا رسول الله. اے اللہ کرسول ہم تو برباد ہوگئے۔ میرے نی فرماتے ہیں ، تونے پچھلے جمعہ بھی کہاہم برباد ہو گئے۔اب بھی کہتا ہے ہم برباد ہو گئے۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول! ہمارے ماں باپ آپ برقربان ہوجا ئیں۔ پہلے بارش ہوتی نہیں تھی،اب رُکنے کا نام نہیں لیتی۔اب بوے بوے مکا نوں کی بنیادیں ہل گئی ہیں۔ بوے بوے مکان ہل گئے ہیں۔ تناور درخت جڑوں سے نکل آئے ہیں۔ ہمارے رائے بند ہو چکے ہیں۔ پانی پانی ہر طرف پانی ہے۔اب تو مکانوں کی چھتیں بیٹے رہی ہیں۔رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، بتا کیا کروں؟ بولاحضوراب بارش بند ہوجائے۔

ابھی میرے نی سوج ہی رہے تھے کہ مجمع میں ایک دوسرا آ دمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، يثرب والو! ابھى تمهيں پية نہيں۔ ميں تورات كا عالم ہوں، ميں انجيل كا عالم ہوں، ملك شام كا سفر کر کے آیا ہوں۔ جوتو رات میں کھا ہے وہی رسول اللہ کا چیرہ ہے۔ بیہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نی ہی نہیں، اللہ کامحبوب بھی ہے۔اگر اس نے کہہ دیا بارش بند ہو جائے تو بارش بھی نہیں ہوگی۔ بارش کا قطرہ آسان سے نازل نہیں ہوگا۔حضرت عمررضی اللہ عنہ کھڑے ہوگئے۔ کہنے لگے بوڑھے میاں بتاؤ، ہم اپنے نبی کو کیا کہیں۔ بولا اپنے نبی پاک سے یوں کہدوہ، اب مہر بانی فرمائیں، پہاڑوں پرتو بارش ہوتی ہے، گھروں میں یانی نہآئے۔صحابہ نے عرض کی حضور دعا

پڑھ لیا کرو۔میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،جس نے روز اند آیۃ الکری کا ورد کیا میں قیامت کے دن اس کو اپنے پاس بٹھاؤں گا۔ کہہ دوسجان اللہ۔کوئی مصیبت پڑے آیۃ الکری پڑھو، بچہ بیار ہوجائے آیۃ الکری پڑھو،راستہ کم ہوجائے آیۃ الکری پڑھو۔

مرآج کیا کرے،آیة الکری کاخیال کی کوئیں ہے۔کری کاخیال سب کو ہے۔سارے کری کے چکر میں پھررہے ہیں۔آیة الکری کوکوئی نہیں دیکھا۔تو میرے بھائیو! نبی کریم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه ا الوكواجس نے ميرى اطاعت كى، وه كل قيامت كے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ کہدو سجان اللہ! وہ مال کتنی خوش قسمت ہے جس کا بچے قرآن شریف پڑھے، وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا بیٹار مضان شریف میں مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن سنائے۔ایک وقت وہ تھا کہ مال دودھ بھی پلاتی تھی اور قرآن عظیم کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ بیٹااس کا تھا بہاءاکت ملتانی۔زورے کہددونا ماں باپ قرآن پڑھتا ہوتو بیٹااس کا شاہ رکن اعظم نوری حضوری ہوتا ہے۔ جب ماں ساری رات نماز پڑھتی تو بیٹا ہوتا حافظ جمال الله ملتانی \_ مال جبساری رات نماز برهتی تو بینالا مور کا دا تاعلی جویری موتا ہے اور آج کہتی ہیں جی ربائی صاحب دم کر دویہ قر آن نہیں پڑھتا ہے۔قر آن کیا پڑھے،تو دودھ بھی پلا رہی ہے، ریڈیو کا گانا بھی سن رہی ہے۔ بچہ کو دو دھ بھی پلا رہی ہے، ٹیلی ویژن پرانگریزی فلم بھی د کیورہی ہے۔ پھرکہتی ہے کہ یہ بچےقر آن نہیں پڑھتا۔اگراس کو کھٹی قرآن کی دیتی ،مجدمیں کھڑے ہوکراذ ان سنا تا،عرش کے فرشتے کہتے ،مولا ملانی ماں کا بیٹااذ ان دے رہاہے۔اللہ فرما تا ہے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی مال کے سارے گناہ بخش دیئے۔ میں نے اس کے عملوں کوئییں دیکھا، بلکہ اس کے بیچے کی آ واز کودیکھا۔اللّٰدا کبروہ مال کُتنی خوش نصیب ہے جس کا بیٹا قرآن عظیم پڑھتا ہو۔وہ باپ کتنا اچھاہے کہ جس کا بیٹام مجد میں اذان دیتا ہے۔میرے بھائيو!مىجد ميں جھاڑ وبھى ديا كرو،اپنے بچوں كوقر آن كا قارى بناؤ \_حضرت بابا فريدالدين شكر سنج فرماتے ہیں،لوگو! اچھی طرح سے من لو جس نے اپنے بیچے کو تر آن پڑھایا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے،اللہ فرشتوں ہے کہتا ہےا ہے مشکر نکیرو! ذرامحبت، ذراالفت سے حساب لینا

ہ کھرافایا ہے۔ بریوں نے میں مصارت کی میں است کا میں است کا میں است کا میں کہ میں است کا میں کا میں کا میں کہتے اس کے میں کہتے اس میں کھنوں پر ہاتھ رکھا تو اچھل کر کہنے لگا کہ حلیمہ برتن لے آ میمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پہلے ان میں دودھ نہ تھا،اب ان میں دودھ کہاں ہے آگیا؟

حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے تجھ نے نہیں کہا کہ دحمت ہمارے گھر میں آگئے ہے۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے برتن بھر گئے تھے مگر دودھ نچور ہاتھا۔ میرے دوستو! جس نے بھی حضور کا ذکر کیا، جس نے بھی نبی پاک کا ذکر کیا، جس نے بھی نبی پاک کی تعریف کی اس کے گھر میں برکت ہی ترکت ہوتی ہے۔

کائل کے کھر میں برکت ہوئی ہے۔ اگر قرض ہوجائے تو سورہ کیلین پڑھ لیا کرو۔ بیاری آ جائے تو آیۃ الکری پڑھ لیا کرو۔ حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ میرا میٹا بڑا بیار تھا تو نبی کریم نے فرمایا کہ سلمان کیوں رور ہا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میراالیک ہی بیٹا ہے۔ میں نے بڑے بڑے علاج کرائے، آرام نہیں ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا، گھر چلا جا۔ پانی لے لے، آیۃ الکری پڑھ دم کرکے بیٹے کو پلا دے۔اللہ تعالی صحت عطافر مائے گا۔ حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں، ظہر کا وقت تھا۔ حضرت بلال نے اذان دی۔ جب

حضرت بلال نے اذان دی، میں نے وضو کر کے آیۃ الکری پڑھی، پانی پردم کیا۔ میرا بیٹا بڑا
کمزور تھا۔ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک ایک گھونٹ پانی کا دیا۔ میں نے کہا، یا اللہ صحت عطا
فرما۔ فرماتے ہیں، میں بڑا پریٹان تھا۔ آتا کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب حضور نے دعاختم کی،
جب میں نے سلام پھیراتو میں حیران رہ گیا۔ وہی میرا بیٹا جو چل نہیں سکتا تھا، آیۃ الکری کا پانی
پی کرصحت یاب ہوکر مجد میں آگیا۔

میاں اگر کوئی لڑکا قر آن شریف نہیں پڑھتا، آیۃ الکری پڑھ کرپانی پلا دو۔سفر میں جارہے ہیں، راستہ کم ہوگیا تو آیۃ الکری پڑھ لیا کرو۔سر میں در دہوتو خود آیۃ الکری پڑھ کر دم کرلیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم فرماتے ہیں،اگر کسی کے بیٹا نہ ہوتا ہو، بیٹیاں ہوتی ہوں تو آیۃ الکری

المع المعلق المعالم ال

کیوں کہ اس کے بیٹے کوقر آن آتا ہے۔ جب مرجاؤ تو بیٹا سورہ رحمٰن پڑھتے آئے ، روح کو

قرار ہو۔ مگر کیا کریں یار۔جس کے آٹھ دس لڑکے ہوں، جو بیٹا ہوگا صحت مند، جو بیٹا ہوگا خوبصورت، اس کو بھیجتے ہیں انگریزی اسکول میں۔جس بیٹے کا ہاتھ ٹیڑ ھا ہو، پاؤل کنگڑ ا ہو،

آئھے اندھا، تو اس کو کہتے ہیں یارو!اس کو حافظ جی کے پاس بھیج دو۔لولے لنگڑے قرآن کیلئے اور جوصحت مند ہے وہ انگریزی اسکول میں۔ بیٹا تو وہی اچھاہے، جب مرجاؤ تو سور م

رحمٰن کوقبر پر بیٹے کر پڑھے۔ کیوں کہ میرے بزرگو! میرے دوستو! کیوں نو جوانو! بیٹاوہی اچھا ہے جومرنے کے بعد کام آئے۔آج تو صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، عظمت بھی ہے، شرافت بھی ہے، پیر بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کار بھی ہے، دوکان بھی ہے،

مکان بھی ہے۔ جب روح پرواز ہو جائے گی ندووکان رہے گی ندمکان رہے گا۔ ندیار کام

آئے گاندرشتہ دارکام آئے گا۔ نہ کوئی عمگسار آئے گا، نہ تیراکوئی مددگار آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو مدینہ کا مخار کام آئے گا۔ میرے بھائیواور میرے دوستو! آج کہیں چلے جاؤ، تو مولانا کیا

کھائیں گے ملک صاحب، حاتی صاحب، چودھری صاحب کیا کھاؤ گے سب آ گے پیچھے ہوں گے لیکن جب روح پرواز ہوجائے تو چار پائی بھی گھرے نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ مجد میں جاؤ

تختہ لے آؤ۔لٹاؤ آج جس کے پاس جلے جاؤ۔ کہیں گے بھائی صاحب، ملک صاحب،

چودهری صاحب، خانصاحب، چودهری صاحب کہتے تھے۔اب کہتے ہیں ہٹ جاؤ، جنازہ آ

رہاہے۔جوغانصاحب تھےوہ تو نکل گئے۔میرے بھائیو!جنت میں روح کوقرار ہوتاہے بچوں کی قر آن کی تلادت ہے۔اگر قبر ٹھنڈی کرنا جا ہے ہوتو بچوں کوقر آن کا قاری بناؤ ، بچوں کونماز

کا عادی بناؤ۔حضرت خواجہ بختیار کا کی کی چار سال کی عمر ،ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے تم معجد میں امام صاحب کے پاس جاؤ۔قرآن کی تلاوت کرو۔ مال بھی تو مال تھیں۔ کہد دوسجان

الله... مال بھی تو مال تھی ، بیٹا کو تعلیم نہیں دیتی ہیں اور اگر دیتے ہے قر آن کریم کی کہا مولوی

صاحب بیہ بچہہے میرااس کوقر آن پڑھادینا کچھ دیرگزرگئی۔استادنے کہاقطب الدین قریب آ - قطب الدين بختيار كاكى مريدين ي - كه يه كون تھے، يه حضرت بابا فريدالدين كنج شكر عليه

الرحمہ کے بیر تھے۔قطب الدین بختیار کا کی مرید ہیں۔خواجہ معین الدین اجمیری کے مرید تھاور پیر ہیں پاکٹین والے بابا فریدالدین کے عمر چارسال کی ہے،استادنے کہاوضو کرآ تحجے قرآن شروع کراؤں۔ کہنے لگے استاد جی میں وضوکر کے آیا ہوں۔استاد بڑے جیران ہو كَ \_ كَمْ لِكَ بِيمُا يُرْهِ اعو ذب اللَّهِ من الشيطن الرَّجيْم. برْ ادب سيرُ حا اعو ذباللهِ من الشيطن الرَّجيم. التادن كهابرابهت الجهار هتاب - توبهت الجها قارى موكار ذراآ كر بهى يرهد كيابرهون؟ استادى فرمايا، يرهوبي بسم الله المرحمن الوحيم. برُ اوب سي رُ حابسم اللهِ الوحمٰن الوحيم. اعود بالله بحى رِ ولى بم الله

بھی پڑھ لی۔اب استاد کہتے ہیں بیٹا قطب الدین پڑھو۔استاد جی کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھو الحمدللدرب العالمين \_حفزت خواجه قطب الدين خاموش \_ بينا پرهو \_ خاموش \_ بينا پره حق کیوں نہیں؟ استادوں کی عادت ہوتی ہے، پہلے پیارے پھر مارے استادنے ڈانٹ کر کہا، کیوں نہیں پڑھتا؟ کہنے لگا ستاد جی میں تواپی مرضی سے پڑھوں گا۔ بڑے حیران ہو گئے۔ یہ

عجیب ساشا گردآیا ہے جواپی مرضی سے پڑھتا ہے۔ بڑے بیارے کہنے لگے،قطب الدین تو كهال سے پڑھے گا؟ كہنے لگا ستادجى ميں تو پڑھوں گاسبىحان المدى اسرى بعيدہ ميں براهول گا پندر ہویں پارے سے۔استاد حمران ہو کے کہتے ہیں، بیٹا باقی چودہ پارے کون

یڑھے گا۔ادب سے گردن جھکائی اور کہا،استاد جی میری عمر چارسال ہے مگر چودہ پاروں کا حافظ ہوں۔میرے بھائیو! استاد نے قر آن عظیم بند کر دیا۔ کہنے لگا پہلے تو یہ بتا تو نے چودہ پارے حفظ کیے کر لئے؟ کہنے لگا،استاد جی میری ماں چودہ پاروں کی حافظ تھی۔ صبح کی نماز

يڑھ کر مجھے گود میں لیچ تھی۔ جب تک چودہ پارے نہ پڑھ لیچ تھی دنیا کا کوئی کام نہ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میں شعور میں آیا۔جس طرح میری امی پڑھتی گئی ای طرح میں پڑھتا گیا۔ یہاں

تک که آج چوده یارول کا حافظ قر آن ہوں۔میرے دوستو!جب ماں قر آن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا قطب الدین بختیار کا کی ہوتا ہے۔ جب مال تہجد پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا فریدالدین ہوتا ہے۔جب مال نمازی ہوتی ہے تو بیٹامعین الدین اجمیری ہوتا ہے اور جب ماں بارگا ہ معبود



#### نَحمدهُ و نصلي عليٰ رسوله الكريم

اما بعل

فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم

بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

يايها الناس قدجاء كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نوراً مبيناً صدق الله العظيم.

درود شريف

قابل احر ام صدر جلسه، معزز علماء، المسدت نوجوانانِ ملت، بانيان جلسه، ميرے قابل قدر دوستو، بزرگواورنو جوان ساتھيو! جب بھي انبياء كرام نے اقوام عالم كے سامنے الله كي توحيد ادرا پنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جناب مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم اللہ کے سواکوئی النہیں میں اللہ کا کلیم ہوں ، الله کا نبی موں، الله کا بھیجا موا پنجم موں قوم نے کہا اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ جناب مویٰ علیه السلام نے اپناہا تھا پی بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو اتنا حیکا اتنا حیکا کہ سورج سے بھی زیادہ چیکا۔ جناب عیسی ابن مریم نے فرمایا میں الله کا نبی ہوں، الله کی طرف سے روح ہوں۔ قوم نے کہاا گرتو نبی ہے، کوئی معجزہ دکھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اندھے کی آئھوں کو ہاتھ لگایا تو اس کی آٹھوں میں نورآ گیا۔ جتنے نبی آئے سب معجزات لے کرآئے۔ آ دم عليه السلام مجزه لے كرآئے ، نوح عليه السلام مجزه لے كرآئے ، ابراہيم پيغيم مجزه لے كر آئے، جناب مویٰ علیہ السلام معجزہ لے کرآئے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کرآئے ، مگر جب بارى آئى محن انسانىت كى ، جب بارى آئى آمنه كے لال كى ، جب بارى آئى محبوب بے مثل و





پڑھتی ہے بیٹا دا تاعلی جوری ہوتا ہے۔ جب مال ساری ساری رات روتی ہے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکاتی ہے، بیٹا بھی کر بلا کے میدان میں لوگوں کوامی کا قرآن سنا تا ہے۔رسول کی عزت كرو،قرآن برعمل كرو،جن نوجوانوں نے يه پروگرام بنايا ہے ميں ان كيلئے بھى عمل كى دعا کرتاہوں۔

وَمَا عَلينا الَّا البَّلاغ

چل کے آتا۔میرے پیارے نی کریم عشاء کی نماز کے بعد مجدے باہر آئے۔ دیکھالوگوں کا جم غفیرموجود ہے۔ بیرے پیارے نی نے فرمایا کیا معاملہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بہودی نداق كرر ما ب- اگريه نبي سچا موتاتو درخت بلواليتا- نبي في مسكرا في مايا، يهودي بدكيا كمال ب كدور خت كويل خود بلاؤل ، توخود جاكركهد دايها الشبحر ان محمدًا يدعوك. اے درخت چل تجھے کالی کملی والا بلا رہا ہے۔میری ملت کے جوانو! آج بھی مشکلوۃ شریف میں بیصدیث موجود ہے۔ بخاری کے کلمات میں موجود ہیں۔ جاکر یہودی نے کہاا بھا الشجر ان محمدًا يد عوك. اودرخت سام عجوع لي تخمي بلار باعدورخت في جب مير عنى كا نام سنا دائيل بلا، بائيل بلا، آ گے بلا، يتجھ بلا، زمين كو پھاڑتا ہوا، جڑوں كو چيرتا ہوا، جھومتا، لہلہاتا محمور کی روحی فداہ کے قدموں میں آ کے گر حمیا۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں، او درخت گوابی دے میں کون ہول؟ درخت کے ایک ایک ہے ہے آواز آئی السصلاق والسلام عليك يسا رسول الله. اى كئة بم كتب بين كدورخون في بي يردرود یڑھا۔ آؤمیری ملت کے جوانو! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے پوچھیں ۔مومنوں کی ماں . فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ کو میں نے بستر پرموجود نہ پایا۔ میں بڑی پریشان ہوئی۔ میں د کھنے گئ -حضور بظاہر مجدیس بھی موجود نہ تھے۔ میں مدینے کے بازار میں آئی حضور وہاں بھی نہیں ۔ میں حضور کو تلاش کرتی ہوئی جب جنت البقیع میں پہونچی تو حضور ہاتھ اٹھا کے قبر والول كيليخ دعائيں ما نگ رہے تھے۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پیچھے کھڑی ہوگی۔ يہاں تك كرايك آواز آ في الصلاة و السلام عليك يا خير خلق الله. الالتكى بهترين مخلول تجمير برصلوة وسلام -حضرت عائشفر ماتی ہیں ۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آ گے دیکھا، چیچے د یکھا، کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ عرض کیا یا رسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بی تو بتائے بدآ واز کہاں ہے آئی؟ فرمایا ہے میری عائشہ، مجھ برصرف انسان ہی نہیں مجھ پر درختوں کے بتے بھی درود پڑھتے ہیں، پہاڑوں کے پھر بھی درود پڑھتے ہیں،اس پہاڑ کے پیچھےایک پھر پڑا ہواہے جو تیرے نی کے نام پر دور د پڑھ رہاہے۔ پھرول کا آپ پر درودوسلام پڑھنا،

الله المعلق المع بِمثال کی، جب باری آئی کعبہ کو بیت اللہ بنانے والے کی، جب باری آئی نبیول کے مردار کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، جب باری آئی امت کے منحوار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی اور جب باری آئی نبیول کے سردار کی تو میرے نبی نے مکہ میں اعلان کیا \_ میں اللہ کا نبی ہوں تو توم نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی مجزہ دکھا، اگر تورسول ہے تو کوئی مجزہ دکھا،اگرتو پیخبرہےتو کوئی معجزہ دکھا۔تو میرے نبی نے صفا کی چوٹی پیکھڑے ہوکراعلان عام کیا،لوگواوہ پچھلے نبی تھے جو مجزہ لے کرآئے۔آ دم علیہالسلام مجزہ لے کرآئے ،نوح علیہ السلام مجزه لے كرآئے، شيث عليه السلام مجزه لے كرآئے، بيسى عليه السلام مجزه لے كرآئے، جتنے نی آئے وہ معجزہ لے کرآئے ، مگر میں صرف معجزہ لے کر بی نہیں آیا بلکہ سرے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا۔میرے نبی نے جوفر مایا بچ فر مایا۔میرے نبی نے فر مایا پچھلے نبی معجزہ لے کر آئے، میں تمہارامدینہ والانی سرے پاؤل تک مجزہ بن کرآیا ہوں۔میرے نبی کا بحیین معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ،میرے نبی کا بوھا پامعجزہ،میرے نبی کا انگل کے شارے سے جاند کے دونکڑے کرنام عجزہ ،مولی علی کیلیے سورج پلٹنام عجزہ ،میرے نبی کا انگلیوں کی گھائیوں ہے پانی کے چشے نکلنامعجزہ ،میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنامعجزہ ،میرے نبی کا حضرت صدیق کومصلے پر چڑھانام مجزہ میرے نبی کا حضرت علی کواپے بستر پرسلانام عجزہ میرے نبی کا بدر میں جانام عجزہ،میرے نبی کاحس وحسین کو کا ندھے پہ بٹھانام عجزہ،میرے نبی پر درختوں کا سلام پڑھنامعجزہ ،مل کر کہہ دوفرش پہ چلنامعجزہ ،عرش پر جانامعجزہ ۔ آج تک مسجد نبوی گواہ ہے، آج تک مدینہ کے ذرات گواہ ہیں کہ میرے نی نے مغرب کی نماز پڑھائی، مسجد سے باہر آئے تو ایک یہودی نے مسکرا کر کہا، اگر تو نبی ہے تو اس درخت کو بلا، یہ تیرے پاس چل کر آئے۔ بھی درخت بھی چل کے آتا ہے۔ اگر تو نبی ہے تواس درخت کو بلا تیرے پاس چل کے آئے \_میرے نبی مسکرائے \_حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے عرض کیا، یا رسول الله! لوگ مذاق کررہے ہیں۔

اگریہ بی ہوتا تو سب کچھاس کے قبضہ واختیار میں ہوتا۔اگر بیدرخت کواشارہ کرتا درخت

ہوتو میں پیچیے معلوم کر کے آؤں وجہ کیا بنی؟ حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا۔حضرت علی کی طبیعت میں جمال تھا۔مل کے کہدو کہ دونوں میں نبی کا کمال تھا۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو دیکھا حضرت علی اے مجھارہے ہیں۔وہ اکثر ابیٹھا ہے، تکبر کررہا ہے۔حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی سمجھارہے ہیں مگروہ مانتا ہی نہیں۔حضرت عمر جلال میں آئے۔ایک ہاتھ پانی کی مشک میں دیا، دوسراہاتھاس کی گردن میں دیا۔ دونوں کواٹھا کررسول اللہ کے در بار میں لة عرب بيار ني فرمايا، اعمريةم في كياكيا؟ حفرت عمر في عرض كيا، يا ر سول الله حضرت علی اسے پیار ہے سمجھا رہے تھے، یہ مانتانہیں تھا اس لئے میں اٹھا کے لایا موں -میرے بیارے نی نے فرمایا، یبودی فکرمت کرتیرے پانی کی مشک کوہم واپس کردین گے۔ جتنا مرضی آئے پانی لے جانا۔ میرے بیارے رسول نے ایک پیالہ لیا، مشکیر ہیں ہے یانی نکالا۔ آقائے کا مُنات نے اپنے دونوں نبوت والے ہاتھ اس پیالے کے اندو تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھول سے دیکھانی کی ایک انگل سے پانی کا چشمہ جاری ہورہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے پانی کے مشکیزہ بھر لئے۔ جانوروں کو پانی بلادیا بلکہ ہم نے وضو كركتے - بانى في ليا اور سفر كيلتے بانى ساتھ لے ليا - ميرے آقائے مشكر آکے فرمايا، يہودى ابنا پانی کے لیے، جتنامرضی آئے کے لیے۔ قافلہ کا قافلہ پانی کے مشکیز سے کے چلے ،میرے ر سول کا نئات کامیجزہ ہے۔ اور پی طاقت کسی نے دی؟ کھیا تین نے ۔ میرے بیارے ہی کریم صلی الله علیہ وسلم کا وجود بھی معجزہ ہے۔ہم کو پیٹیئہ آئے تو بلہ بوہو، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبوہو 🖺 🗽 میرے بیارے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علق تر تیک ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہرے بعد آرام فرماتے حضرت عائشام الموسی الموسی موسول کی ماں فرماتی ہیں حضور کی عادت کریمتھی نماز ظہر پڑھانے کے بعد آرام اپنا کے گزی کا موسم ہوتا، آپ کے جسم سے پہنے امندا تا میں نے ایک شیشی لے لی۔ میں عَقْ أَسُ میں حضور کا پسیندا کھا کیا۔ جب سی شاد کھو میں جاتی ، کپڑے پہنتی اوراس میں رسول اللہ کا پسینہ لگا لیتی ۔ بڑے بڑے سر داروں کی ہیویاں لوچھتیں،اے عائشہ کون سے ملک سے عطر منگایا ہے۔ میں کہتی بہتو میرے نبی کا پسینہ ہے۔

خطبات ربانی (دوم) يہ می آپ کا معجزہ ہے۔ ربانی قربان جائے سورج پلٹا، چاند کے دو کھڑے ہوئے ، انگلیول سے پانی کے چشے نکالے، بیسب رسول کا ننات کے مجزات ہیں۔میری ملت کے نوجوانو!مجر ، ہوتا ہے وہ جوعقل انسانی میں نہ آئے ، جوتصوراتِ بشریت میں نہ آئے۔ جہاں انسان کی عقل اُ مجور ہو جاتی ہے وہاں ہے مجزہ کی ابتدا ہوتی ہے۔میرے پیارے نبی کریم مدینہ کی متجد میں بیٹھے تھے۔دعا کرواللہ سب کومدینہ دکھائے۔اللہ اللہ مدینہ دینہ ہے،میرے پیارے نبی کاشم مدینہ پہلے یثرب تھا۔ جب نبی آئے تو مدینہ بن گیا۔ یثرب کے معنی ہیں بیار یول کا گھر جب رسول الله نے قدم رکھا تو اللہ نے فر مایا اب پیڑب نہ کہو، اب مدینة المنو رہ کہو۔ اب بیزور والاشهربن گیا۔میرے بھائیو!میرے رسول الله علیه وسلم جس شهر میں چلے جائیں وہ شم نور والا ، اور حضور جس شہر میں تشریف لائے ، حضور کی جس شہر میں ولا دت ہوئی اللہ نے فرمالا لااقسم بهذالبلد وانت حل بهذا البلد. بيسارى زمين خداكى مرالله فرما تاب مجهكى شہر کی قتم نہیں، مجھے پورے عرب کی قتم نہیں، مجھے تو مکہ کی قتم اس لئے کہ میرے نبی کی ولادت اس میں ہے۔ نبی مکہ میں تشریف لائے تو معجزہ بنا۔ رسول کا ننات مدینہ تشریف لے گئے تو مدینة الموره بن گیا۔میرے نی کریم ایک جگه تشریف لے گئے۔ پانی ختم ہوگیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله پانی ختم ہو چکا ہے۔ جانور شدت پیاس سے زبانیں باہر نکا لے ہوئے ہیں۔ پانی کہاں سے پیس؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایاس بہاڑ کے پیچھے ایک میرودی پانی کی مثک لے کر جارہا ہے۔ جاؤاے لے آؤ۔حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایارسول اللہ میں جاؤں فرمایا جامیرے پیارے علی اعلی گئے تو حضرت علی مرتضٰی اس کو مجھانے گلے کہ مارے پیارے نبی نے پانی کی مشک مانگی ہے لہذا یہ یانی دے دے۔ یہودی بولانہیں ۔تمہارا نبی معاذ اللہ جادوگر ہے۔علی نے فر مایاوہ جادوگر نہیں، وہ تمس الطحل ہے، وہ بدرالدی ہے، وعقل انسانی سے ماور کی ہے،اس کا نام ہردرد کی دواہے،اس کا نام ہرمرض کی شفاہے، وہ رحمت دوسراہے، اس کی تعریفیں کرنے والا تو خود خدا ہے۔ ذرا دیر ہوگئی تو حفرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ، یا رسول الله حضرت علی کو بہت دیر ہوگئی۔اگرا جازت

ظابت ربان (درم) كله المستخدمة المستخدم المستحدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخد

کلمہ پڑھاوں گا۔ میرے سرکار نے کہا جا درخت سے کہددے کہ محد عربی مجھے بلا رہاہے۔ درخت رینگتا ہوا آیا نبی کے قدموں پرگر بڑا۔ درخت کا آناتھا یبودی کا قدموں پرگرناتھا۔ میرے بیارے نی کریم پر درختوں نے سلام پڑھا، جانور جھک کے آئے۔اور آؤ تاریخ کمہ رد حومسلمانو! میرے بیارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ تیرہ سال میرے نبی کریم نے مکہ میں گذارے، دس سال میرے نبی نے مدینہ میں گذارے۔ یہاں تک جب میرے نبی نے تبلغ کا آغاز کیا۔ عتبہ کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ ابوجہل کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ولید کہنے لگا میں نہیں مانتا۔میرے نبی نے آسان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں \_فرمایانہیں مانتے ، نہ مانیں \_عتبہٰہیں مانتا نہ مانے \_ ولیدنہیں مانتانہ مانے ، مکہ کا چودھری نہیں مانتا نہ مانے مغیرہ نہیں مانتا نہ مانے -ابوجہل نہیں مانتانه مانے ۔ ابولہب نہیں مانتانه مانے ۔ قبیلہ کاسر دارنہیں مانتانه مانے ۔ پیار بے تو مجھے مان میں تجھے مانوں،تو مجھے خدا کہہ میں تجھے نبی کہوں،تو مجھے رب کہہ میں تجھے رسول کہوں،تو مجھے كبيركهه ينس تخفي بشيركهول ،تو مجھے خبيركه بيس تخفي سراج المنير كهوں تولا الله الاالسلَّه كهه يس تجھے محدرسول اللہ کہوں ۔میرے پیارے نبی کریم صلی علیہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا توابوجہل آ کے کہنے لگا ،اے محمد کہد وصلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے خدا ایک ہے۔ آج بات طے کر خداد کیچہ یا خداوکھا۔میرے نبی نے کہامیرےخدا کوتو موکیٰ پیغیمر بھی نہیں دکھے سکےتو کیسے دیکھیے گا؟ دب ادنسی مولی حجاب اٹھا، نقاب اٹھا، پردے ہٹا، ذراجلوہ تو دکھا۔ رب نے کہالسن توانى تونهين دىكىسكا\_ياالله مين نهين دىكىسكايا تونهين دكھاسكا\_فرمايا مين توعلى كل شئ قديو ہوں۔ میں تو دکھاسکتا ہوں ، تونہیں دیچیسکتا۔ یااللہ تجھے کوئی دیکھے گابھی سہی فر مایال! مویٰ! نه تیری آنکھ دیکھے نہ چثم انبیاء دیکھے۔ بچھے دیکھے تو اےمویٰ نگاہِ مصطفےٰ دیکھے۔ یااللہ وہ مصطف كون ب-فرماياوه ميراحبيب ب-ياللديس كواف فرماياتو ميراكليم ب-يااللدها الفرق بين الكليم والحبيب. ياالله كليم اورحبيب كدرميان فرق كياب؟ فرمايا كليم توه وجوكوه طور پرآتا ہے میں کہتا ہوں یاؤں سے تعلین نکال کے آ۔ آواز دیتا ہے سر جھکا تا ہے، عاجزی

نظب عربان (در) صفور کا وجود مجره و مميل پيندآ ئے تو بد بوہو، ني کو پيندآ ئے تو خوشبو مور ہم پر هيل تو روايت بے، نی پر ھے تو قرآن بے۔ ہم بولس توبات بے، نبی بولے تو حدیث بے۔ ہم قانون بنا كي تو شدت ہو، نبي قانون بنائے تو محبت ہو۔ ہم سوجا كيں تو خواب، نبي سو جائے تو رقص موال وجواب روستو! ہم جانور کے پاس جا کیں، جانورڈ رکے بھاگ جائے۔ نبی جانور کے پاس جائیں تو جانورادب ہے۔ بناب صدیق اکبر خلیفہ اول فرماتے ہیں، میں رول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جار ہاتھا۔ ايك بيابان عے گذر جوا۔ اتن ديريس آواز آئي اغتنى يا رسول الله. الله كرسول ميرى مدوفر ماي - جانور بهى جان بي - بى مدوكرسك ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسی تقریر ینہ کرنا جس تقریر میں رسول کی عظمت کا اٹکار ہو۔ اگر ملک کی عزت وسالميت حاج بوءاس ملك ميس اسلامي نظام كيليتم مخلص بوتو تهبيس وه تقريركرني حايي جن ے تم نی کے در کے غلام بن جاؤ۔ ایسی بات نہ کرو کہ اچھے بھلے مسلمانوں کو کا فر بناؤ۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ نی مدد کرسکتا ہے۔اغشنی یا رسول الله. یارسول الله مدد سیجے۔میرے پیارے نی نے داکیں باکیں دیکھا،ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔میرے بیارے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر آ اس کی مددکریں میرے نبی نے جال اٹھایا، ہرنی کو آزاد کردیا۔ اتی دیر یں شکاری آگیا۔ کہنے لگا مے محمد ابن عبد اللہ تونے مجھ پر برواظلم کیا۔ میں نے دودن لگائے، اس کوشکار کیا، تو نے آج اس کوآزاد کردیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، بیائے بچول کودودھ پلاکر والبس آجائے گی۔ شکاری کہنے لگا جھی جانور بھی واپس آتا ہے اپنی شکارگاہ میں۔ یہودی کہنے لگاتم کیسی بات کرتے ہو۔ میں سنتار ہتا تھا کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں، آج میں نے دیکھ لیا۔ تھی جانور بھی واپس آتا ہے۔ نبی نے کہا خاموث ہوجا۔ تجھے سے وعدہ نہیں کیا، مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر گذری وہ اپنے بچوں کوساتھ لے کر آئی۔اس نے اپناسرنبی کے نبوت والے قدموں میں رکھ دیا۔ یہودی حمران ہو کے کہنے لگا۔ مجھے پھی مجھے میں نہیں آر ہاہے۔ میں خواب د کیور با ہوں؟ میرے رسول نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، جانور بھی جانے ہیں کہ میں اللہ کا ر سول ہوں۔ ای وقت یہودی نے کہا یہ سامنے ایک درخت ہے۔ اگر بدچل کرآ جائے ، میں

مي ٣٣ م

اگرچہ کا فرتھے گر جانتے تھے کہ جور سول کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے۔اس نے کہا آب مبر بانی کیجے،آپ ہارے معزز مہمان ہیں، ہم اس کو بلا لیتے ہیں۔ تو یمن کے بادشاہ نے کہا اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ کتنا بڑا تاریخ کا فقرہ ہے۔ذراغور کرنا۔خدا کیا کہلوار ہاہے۔اس کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ادر پیکہااور چل پڑا۔ یمن کا بادشاہ چلاتو تین ہزار کالشکر بھی ساتھ چلا، مکہ کے امراء بھی ساتھو، مفیر بھی ساتھ، چودھری بھی ساتھ، نمبردار بھی ساتھ، قبیلے کے سردار بھی ساتھ، اپنے بھی ساتھ، بگانے بھی ساتھ، چھوٹے بھی ساتھ، بوے بھی ساتھ۔ آپ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر ے میرے نی فرمایامن دق الباب وروازے برکون ہے؟ کہنے لگا انا مللك اليمن میں یمن کا بادشاہ ہوں۔ درواز و نبوت کھلا ، چبرہ رسالت نکلا۔میرے نبی نے فر مایا تو یمن کا بادشاہ ہے، میں تومملکت ختم نبوت کا بادشاہ ہوں ۔ فر مایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا نام حبیب ہے،میرے باپ کا نام مالک ہے۔ مالک کا بیٹا حبیب ہوں۔سنا ہے تم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔جونبی ہوتا ہے وہ مجزہ دکھاتا ہے۔اگرآپ نبی ہیں تو آپ سے دوسوال کرتا ہوں، دو سوالوں کے جواب دیجئے میر اپہلاسوال سے کہ آج رات چود ہویں کی آ رہی ہے، ماہتاب

پورے آب وتاب سے ہوگا۔ چاندا پنے پورے جو بن پیہوگا۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کرکے دوککڑے کر دو۔میرے نی نے مسکرا کرفر مایا، اچھام خرب ہونے دو،سورج کوغروب ہونے دو، عا ندكو نكلند دو\_ دوسراسوال؟ كمن لكا حضرت بهلاسوال بورا يجيح دوسرا بجربتاؤ لكا مكه يس ایک طوفان برتمیزی اٹھا۔ کفار نے شور بریا کردیا کہ مسلمانوں کے نبی کو بڑا معاملہ پیش آگیا ہے۔اس کا جادوآ سان پر کیے مطے گا۔ مگر جب افق پھٹا اور چا ند نکلا اورا یے جو بن سے نکلا کہ آج تک ایبانه نکل سکا۔ چا ند کو بھی ناز ہے کہ آج محد عربی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ میری طرف موگا\_آخرمیرے آقانے صحابہ کونماز پڑھائی۔جبل قبیس پر چڑھے،صدیق اکبرساتھ،حفرت عمرساتهه،مولی علی ساتهه،عثان غنی ساتهه،عبدالرحن بنعوف ساتهه، کالا بلال ساتهه -جبل قتیس

یہ چڑھےتو مکہ کی کفار عورتوں نے مذاق اڑایا کہ آسان کا جا نداس کی بات مان لے۔ نبی نے

کرتا ہے، مرضی آئے تو بولوں یا نہ بولوں ۔ میرا حبیب ایسا ہوگا،ام ہانی کے گھر سویا ہوگا،ستر ہزار فرشتوں کو بھیجوں گا، آ سانوں پہنورانی چادریں بچھائی ہوئی ہوں گی، کم وہیش ایک لا کھ چیس ہزارانبیاء قطار در قطار مجدافعنی میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ مرضی آئے آئے ، مرضی آئے نہ آئے۔فر مایا میرے خدا کوتو مویٰ پیغیرنہیں دیکھے کا او کیسے گا؟ کہنے لگا پھرتو بات نہ بی، خداد کھے یا خداد کھا۔ تو میرے بیارے نبی فرماتے ہیں چلو ہم تیرے خدا کو دیکھے لیتے ہیں۔ابوجہل نے کہااس طرح نہیں پہلے اعلان کرانے دو۔ مکہ کی گلیوں میں اعلان ہونے لگے ك محرعر بي صلى الله عليه وسلم، جو بتول كے خلاف صدائے احتجاج بلند كرتے تھے آج بت خانے میں آ رہے ہیں۔میرے رسول نے جب ندائی تو کہایا اللہ بیتو منادیاں بھی کررہا ہے۔ فر مایا جرئیل جاؤ میرے نبی ہے کہ دو، سیمنادی نہیں کررہا، میں،خود خدا کرارہا ہے۔ یا اللہ منادی بھی خود کرار ہاہے۔فرمایا پیارے، جب منادی ہوگی،اعلان ہوگا، دنیا والے حیرت میں پڑ جائیں گے، سارے جیران ہوں گے۔جو بتوں کے خلاف بولتا تھا آج بت کدے میں جا رہاہے۔ آج صنم کدے میں جارہا ہے۔ جب اعلان ہوگا تو کمہ کے سارے چودھری آ جا کیں گے، قبیلے کے مردار آجا کیں گے، صفا مروہ دوڑنے والے آجا کیں گے، کعبہ کے طواف کرنے والے آجا کیں گے، چھوٹے بھی آجا کیں گے، بڑے بھی آجا کیں گے، ادنیٰ بھی آ کیں گے، عالم بھی آئیں گے، مکہ کے امراء بھی آئیں گے، ملک شام کے سفراء بھی آئیں گے۔ یمن کا بادشاہ جب مکہ کی سرز مین برآیا تو جاند کی تیرہ تاریخ بھی۔رات چودھوی آنے

والی تھی۔ یمن کے بادشاہ نے کہا ابوا لکم تونے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ابوجہل کی اصل کنیت ہے ابوالحكم \_ سركار نے فر مايا جوميري نبوت كونه مانے وہ كتنا ہى حكمتوں والا ہو، وہ ابوجہل ہے۔ بادشاہ نے کہاا ہے ابوجہل تونے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہارافیصلہ کر، کہنے لگا، اچھا تیری تو س لی ہے ذرااس کی بھی سنوں۔ عتبہ سامنے کھڑا تھا اس نے اشارہ کیاابوجہل کو کہاس کوادھرنہ جانے دینا۔اگریہ چلا گیااوراس نے مسلمانوں کے بی کا چہرہ د کھےلیاتو یہ بھی اس کا ہوجائے گا۔

میں چاہتا تو بدراوراصد کے بہاڑسونے کے بن جاتے ۔ مگر میں دنیا میں سونے اور دولت ما تکئے نہیں آیا۔امت کی بخشش ما تکتے آیا ہوں۔ آؤمیرے ملت کے نوجوانو! غور کیجے ، میمیرے نی کامعجزہ ہے۔ کہویہ میرے نبی کامعجزہ ہے۔ بھئی جو نبی مکہ میں بیٹھ کریمن میں شفا پہونچا سکتا ہوہ نی مدینے میں رہ کر ہمارے جلسہ میلاد پر بھی نظر رسالت کی فرماسکتا ہے۔ یمن کے بادشاہ نے ایک نگاہ غلط سے دیکھا اور کہا کہ او مکہ کے امیروں، میدمیرا بھی رسول ہے۔خبر دار، اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ ابوسفیان کہنے لگا اور بلا لے بیاتو فیصلہ کرنے آیا تھا۔ واپس گیا تو دروازہ پر دستک دی۔ آ دھی رات کے وقت کلمہ طیبہ کی آ واز آ رہی ہے۔ وہ ہی لڑکی جو گونگی اور اندھی تھی ، کہنے لگی امی بیکون ہے۔کہا تیراابا ہے۔کہاں گیا تھا؟ مکہ گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ کوئی فیصلہ كرنے كيا تھا؟ جب حبيب ابن مالك نے بات كى كدميرى بيلى كهدرى ہے كه فيصله كركة گیاہے۔فرمایا فیصلہ کر کے نہیں آیا، فیصلہ کرا کے آیا ہے۔گرا تناتو بتابیتو اندھی لولی اور ننگری تھی اس كوآرام كيي آيا؟ اس كوصحت كيسي آئي، شفاكيسي آئي؟ كين كله يوجي موصاحب كري بری سخت تھی، حیت یہ چڑھ کے دنیا دکیے رہی تھی۔ چاند جو بن پہتھا۔ ہم نے دیکھا چاند دو مكر ، وكيا-ايك ورى باتھ فكا ، آئكھوں په لگا تو آئكھوں ميں نور آگيا، كا نوں په لگا تو توت ساع سننے گی۔ ہم نے پوچھا پیکون ہے۔ بس یہی دھیمی ہی آ واز آ کی تھی ، بیآ منہ کا لال ہے جس کا جلوہ جنوب وشال ہے۔ یہ نبی کامتجزہ ہے۔ کہویہ نبی کامتجزہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہے واپس آئے میرے نبی نے نماز اداکر لی مگر حضرت علی المرتضلی رضی اللہ تعالی عندنے نمازنہیں پڑھی۔میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،اےعلی قریب آ، جی حیابتا ہے ذراسولوں عرض کیامیرازانو حاضرہے۔تاریخ بتاتی ہےزانو تھاعلی کا،سرتھانی کا،ابحضرت علی سورج کود کھے رہے ہیں۔سورج تو جارہاہے، میں نے تو نماز پڑھی نہیں۔ مگر حضرت علی کے سامنے دومسئلے ہیں۔ایک اللہ کی نماز ہے، دوسرے رسول کی اطاعت ہے۔آخرعلی کا دروازہ تھا۔ سوچا قرآن کا اعلان ہے (آیت قرآنی) من بطع الرسول فقد اطاع الله يعنى جس نے رسول کی اطاعت کی مجھوخدا کی اطاعت کی۔ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر آ کھول

ها عدياني (دوم) رسالت كى انگليان تكاليس اورفر مايان ظر الى السماء ميا حبيب، العجبيب اب نظري آسان کی طرف کرو۔ آؤ!اب اسلام کی تاریخ کاسنبری باب گواہی دیتا ہے۔ جبل فتبیس کا ایک ۔ ایک ذرہ گواہی دیتا ہے۔رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا،اوراشارہ کرنے کی دیریھی،اور چانر کے دو مکڑے ہونے کی درین تھی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ربانی کراچی سے پشاور تک تقریریں کرتا پھرتا ہے۔آپ نے بڑے بڑے علاء کے وعظ سے ہوں گے۔ ربانی تمام مکا تب فکر کے علاء ے پوچھتا ہے، بتاؤ جب نبی کا ئنات نے انگلی کا اشارہ کیا تو انگلی گئی تھی چاند پریا چاند آیا تھا انگلی پر؟ میں نے لا ہور میں اعلان کیا کہ بتاؤ علماء اہلسنت ومفتیان ذی شعار بتاؤ انگلی گئی تھی عاند پر یا جاند آیا تھا انگلی پر؟ آج دنیا کہتی ہے کہ جاند آیا تھا انگلی پر۔ربانی کہتا ہے کہ نمانگلی گئ عاند پراور نہ جاند آیا نگل پر ہم انگل کی بات کرتے ہو، جب نبی نے اشارہ کیا تو جاند دو ککڑ ہے ہو گیا۔ آدھا پہاڑی کے ادھر تھا اور آدھا محمو بی کے قدموں میں آگیا۔ جب جا ند قدموں ہی گراتو یمن کابادشاہ بھی اتر کے گھوڑے ہے قدموں پہ گرا۔میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی تو جھے کو دوسراسوال بھی پورا کرنا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کہ حضرت شرم والوں کوایک ہی کافی ہے۔ فرمایا اچھا تجھے جو دوسرا سوال کرنا تھا وہ میں بتا دوں۔مجسمہ حیران بن کے کہتا ہے، آپ کوکس نے بتایا۔ فرمایا جس نے مجھے نی بنایا۔ کہنے لگاوہ سوال تو ابھی میرے سینے میں ہے۔ میں نے نه کی کو بتایا نه کسی وزیر مشیر کو بتایا۔ آپ بتاد بیجئے تو میراول کا ایمان پکا ہو جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں تیری ایک اڑکی ہے، آکھوں سے اندھی ہے، کا نوں سے بہری ہے، لولی اور کنگری ہے۔ تو نے بوے بوے قیصر و کسریٰ کے طبیبوں سے علاج کرایا مگر انہوں نے لاعلاج کر دیا۔ تیرا سوال پیتھا کہ اگر تو اللہ کا برحق نبی ہے تو اپنے اللہ سے شفا دلوا دے۔اے صبیب ابن مالک میں نبی بیٹھا مکہ میں ہوں اور میں نے اللہ کی بارگاہ سے یمن میں تیری بیٹی کوشفادلوادی۔ یمن کے بادشاہ نے تین ہزارانشر فیاں میرے آقا کودیں، کہاکلمہ بھی پڑھادو، جہنم سے بچا

دو، جنت کا دروازہ دکھا دواور اپنا بنالو۔میرے نبی نے کلمہ طیبہ پڑھایا تو اس نے تین ہزار

اشرفیاں دیں سونے کی۔میرے نبی نے اپنے پاؤں سے تھوکر لگا کے فر مایا، اے حبیب!اگر

المسكم نبورًا مبيناً. اورہم نے تمہاری طرف کھلا ہوانور بھیجا، کھلی روشی بھیجی ۔ جتنے نبی آئے معجزہ لے كرآئے - ہمارے ني معجزہ بن كرآئے -ميرے نبی نے يبال تك فرماديا، اے لوگو! میں نے صدیق کومصلے یہ کھڑا کیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ یہ بھی نبی کام مجزہ ہے۔خلیفہ اول ابو بمرصدیق کا بنتا یہ نبی کام مجزہ ہے۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه خليفه ثاني ،حضرت عثمان خليفه ثالث ،حضرت مولى على خليفه چهارم بين \_ كتنے بيار \_ لوگ ہیں۔آج میں نے تقریر کی ہے معجزہ کے عنوان پر معجزہ جوعقل میں نہآئے ، جوعقل میں آجائے وہ مجز نہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں میں ڈیڑہ غازی خان ہے آگے ایک علاقہ ہے کوٹھمنڈو، میں وہاں تقریر کیلئے گیا تو انہوں نے مجھے اشارہ دیا کہ ربانی صاحب وہ جوآپ کو پہاڑ نظر آرہا ہے اس پہاڑ کی بلند پرآپ کو وعظ کہنا ہے۔ میں نے کہا ہم سے تو نہیں چلا جاتا، ہم تو گھوڑے پر بیٹھ کے جاکیں گے۔ تو وہ بڑے ہنے اور کہنے لگے، ربانی صاحب جب تک سطح زمین پہ چلتے رہے تو گھوڑے یہ بیٹھے رہے، اب پہاڑیہ چلنا ہے، یہ جورسیاں لٹک رہی ہیں نا کمنداب تو گھوڑے سے اترو۔ تو میں نے کہانہیں صاحب میں تو گھوڑے پر بیٹھا رہوں گا۔ تو ایک صاحب مسكرا كے كہنے لگے، ربانی صاحب اگرآپ گھوڑے سے نداترے تو پھر چوٹی نہیں ہوگی، چوٹیں ہول گی۔اگر سطح زمین پہمہیں سفر کرنا ہے تو گھوڑے یہ بیٹھواور پہاڑ کی بلندی پر چلنا ہےتو گھوڑے سے اتر کے کمند تھا منا پڑے گی۔اگر تمہیں دنیا کے معاملات میں غور کرنا ہے توعقل کے گھوڑے پر سوار ہوجا و اور اگر رسول اللہ کے مجز ہ کو سمجھنا ہے توعقل کے گھوڑے ہے اتر کے ایمان کی کمندتھام لو۔ کمند بے ایمانی ،کمند بے یقیٰ نہیں ۔ رسول کا ئنات کی محبت کا سہارا لو۔ دنیامیں نجات ہوگی ،آخرت میں بیڑ اپار ہوگا۔

ومًا علينا الاالبلاغ

ظبات ربال (دوم) ہے آنسو کا ایک قطرہ چہرہ نبوت پہ آیا۔ رسالت کی آکھ کھلی علی رورہے ہو۔ آقا! نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہونے کو ہے۔ میرے نبی اٹھے اور فر مایا علی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا، ہے با اور اعرض كيامتى تيرابول، نماز پر هول قضامير ين ني في ما تصالحه اللهم يا مالك الملك هذا على وانا محمد. اعبادشاہوں كے بادشاه- يىلى بي ميں نبي ہول- ير امتی ہے میں پیغیبر ہوں، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میری شان سے ہے کہ علی نماز قضانہ پڑھے۔اللدرب العزت نے فرمایا میرے جرئیل!عرض کیا، کیا تھم ہے؟ رب جلیل نے فرمایا جلدی جامیرے نی سے کہدوے ہم نے تجھے معجزہ بنا کر بھیجاہے کیوں دیر کررہے ہو؟ اشارہ کر ناتمہارا کام، سورج کو پلٹا ناہارا کام۔میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کردیا۔سورج بلیٹ گیا۔ کہوسورج بلیٹ گیا۔ میں نے حدیثوں میں پڑھاہے، ہم سجھتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے تخت کے سامنے بحدہ کرتا ہے۔ بولواللہ کے تخت کے سامنے مجدہ کرتا ہے۔ میں نے جب بیرحدیث پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ سورج جب الله کے تخت کے سامنے تجدہ کررہا ہوگا اور ادھر حضرت علی کی نماز قضا ہور ہی ہوگی تو اللہ نے فر مایا ہوگا ،اےسورج! تیرانجدہ قضا ہوتا ہے تو ہوجائے ،علی کا تحدہ قضا نہ ہو علی کی نماز ادا ہوئی۔ پیرسول اللہ کامعجز ہ بھی ہے اور علی کی کرامت بھی ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ علی علی ہے، جاراعقيده إلعلى اهام المتقين، على مقيول كالمام بعلى بهنگ پينے والول كالمام نبيل، علی چرس پینے والوں کا امام نہیں علی معجدوں کو برباد کرنے والوں کا امام نہیں علی معجدوں کو آگ لگانے والوں کا امام نہیں علی قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کا امام نہیں علی تو نماز پڑھنے والوں اور قر آن کی تلاوت کرنے والوں کا امام ہے۔ جولوگ مبجدوں کی تو ہین کررہے ہیں، جولوگ قرآن کی بے حرمتی کے مرتکب ہورہے ہیں، قیامت کے دن نہ نبی شفاعت کرے گا نبعلی اپنے درواز ہ پرآنے دے گا علی کا وہی ہے جورسول کا ہے۔رسول کامعجز ہ مانو۔ الله فرما تا ہے قد، کی بات، قد، بیشک قد جاء کم فرمایاتہارے یاس آیاتہارے رب کی جانب سے بے شک تمہارے رب کی جانب سے تمہارے یاس دلیل آگئی ، مجر ہ آگیاو انسز لنا

نے کہااگر آپ اللہ کے نبی ہوتو کوئی مجزہ دکھاؤئیسیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی اندھے کومیرے پاس لاؤ، ميں نبوت والا ہاتھ لگاؤں گااس ميں نور آ جائے گا۔

جب باری آئی محن انسانیت کی ، جب باری آئی عرب کے جمومر کی ، جب باری آئی آ دمیت ے محن کی ، جب باری آئی داعی اسلام کی ، جب باری آئی فخر کا ئنات کی اور جب باری آئی تهم نبیوں کے امام کی تو قوم نے کہا کہ اگرآپ نبی ہیں تو آپ بھی کوئی مجز و دکھاؤ۔

الله رب العزت نے فرمایا ممرے بیارے اعلان کردو۔ اپنی زبان نبوت سے کہد دوق م جاءً كم برهان من ربكم وه بچيل ني تے جو مجره لكرآئ نوح عليه السلام عجره كر آئے، ابراہیم علیه السلام مجزه لے کرآئے ، موی علیه السلام مجزه لے کرآئے ، علیہ السلام معجزہ لے کرآئے۔فرمایا تمہارے آخری پیغیر صرف معجزہ ہی لے کرنہیں آئے، بلکہ سرے یاؤں تک مجزہ بن کرآئے۔ پچھلے نبی مجزہ لے کرآئے اورمل کر کہدو تبہارے نبی مجزہ بن کر آئے۔ہارے نبی کی ولادت معجزہ ، ہارے نبی کا بھین معجزہ ہے، ہارے نبی کی جوانی معجزہ ب، ہارے نبی کا برهایا معجزہ ہے، میرے نبی کا انگلیوں سے جاند کا دو ککڑے کرنا معجزہ، میرے نی کا حضرت علی کیلئے سورج کا بلٹانا معجزہ، انگلیوں سے پانی نکالنا معجزہ، میرے نبی پر درخون کا درود وسلام پڑھنام جروہ،حضرت عائشہ سے تکاح کرنام عجرہ،صدیق اکبر کامصلی پر تشهرا نامعجزه، على المرتضٰی کوبستر پرلٹا نامعجزه،حسن حسین کو کا ندھے پر اٹھا نامعجزہ، مل کر کہہ دو میرے نبی کا فرش پر چلنامعجزہ اور عرش پر جانامعجزہ ۔میرے نبی کا معراج کرتا ہے اللہ کی طرف ے مجرہ ملااور معراج کامقصودیمی ہے کد نیاوالوسمیں علم ہوجائے کہ ساری دنیا جا ہتی ہے کہ الله راضي ہوجائے اور الله جا ہتا ہے كەمىرامدىندوالا راضى ہوجائے \_جن دنوں ميں مديند منور ه پڑھا کرتا تھا، ان دنوں کی بات ہے۔ مدینے والے کہتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارى سارى رات عبادت كرتے تھے۔ ياؤں پرورم آجاتا تھا۔ نماز پرنماز، قيام پر قيام ، ركوع يرركوع الله فرمايا الاقليلا الممري ني سارى دات نماز يرص مو، ذراسو بهى جايا کرو۔میرے نبی ساری رات عبادت کرتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی سو جا۔ گرنبی





#### نَحمدةً و نصلي علىٰ رسوله الكريم اما بعد

فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم

بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

سبحن الذي اسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله العظيم.

اں جلسہ کی غرض و غایت ہے ہے کہ ہم سب مل کر سرکار کا معراج یا کسنیں ۔ اگر قرآن پاک اور احادیث نبویه ملی الله علیه وسلم کا مطالعہ ہم گہری نظرے کریں تو بیہ بات انچھی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیائے کرام علیم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جب انہوں نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کی تو حید اور اپنی نبوت ورسالت کا اعلان کیا تو قوموں نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سے نی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا پاک قر آن کہتا ہے کہ جناب موی علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کر کے ان سے کہا میں اللہ کا کلیم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کداگرآپ اللہ کے بڑے بیارے ہیں تو ہمیں کوئی مجز و دکھاؤ۔ اللہ کا یاک قرآن كہتا ہے جناب موى عليه السلام نے اپنى نبوت والا ہاتھ اپنى بغل ميں چھيايا اور جب با ہر نكالا تو سورج سے بھی زیادہ چکا۔ توجہ کیجئے۔حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی توحید بیان کی تو قوم ظبات رتان (دوم) ﴿ وَ اللَّهُ اللَّ

ر بوار پھلانگ کے نہیں آئے ، حیت کے ذریعہ آئے۔ آ کر میرے نبی کے قدم کو بوسہ دیا۔ مرے نی فرماتے ہیں، جرئیل آج تک تو نے بھی قدم چومانہیں، آج کیے قدم چوم رہے ہو عرض کی کہ آقا خود نہیں چوم رہا ہوں، چوانے والا چوار ہاہے۔ فرمایا کچھ لطف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے جنت کے باغ و بہار دیکھے، میں نے جنت کے لالہ وزار دیکھے، میں نے جنت کے گل گلزار دیکھے، میں نے جنت کے چمن

ر کھیے، میں نے جنت کی بہاریں دیکھیں، مگر نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاجو کچھ مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے زمزم کے کئوئیں پروضو کیا۔ براق سامنے لایا گیا، میں نے براق پر سواری کی۔جب میں براق پر بیٹھے لگا تو براق نے شوخی کی۔جناب جبرئیل فرماتے ہیں،اے براق ذراحیا کر، تھے پرنبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے۔ براق مسکرا کر کہنے لگا، میں اپنی قسمت پرناز کر رہاہوں کہ آج میں ایے آقا کی سواری بن رہاہوں ۔میرے نبی کی آنکھوں میں نمی آئی ، آنکھوں میں آنسوآئے اور کہا جرئیل آج تومیرے لئے براق ہے۔ بتاکل قیامت کے دن جب کی صراط سے میری امت کا گذر ہوگا، میری امت کیلئے کونی سواری ہوگی؟ جناب جبرئیل عرض كرتے ہيں،اللہ كے سے رسول ميں وعدہ كرتا ہوں، جب آپ كى امت كاپل صراط ہے گذر

رہاہ،امت کاعمخوارآ رہاہ، مدینہ کا تاجدارآ رہاہے۔ کہددوکل نبیوں کاسردارآ رہاہے۔ آپ اسلام آباد چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب کی ملک کے بادشاہ کی سواری آتی ہے تو آ گے آ گے ایک جیب اعلان کررہی ہوتی ہے او چلنے والو! رائے سے ہٹ جاؤ ،سڑک کو صاف کردہ، پولس والے باور دی کھڑے ہوجاؤ، دوکا نوں کوسجا دواور رکٹے والو! ایک طرف ہو

ہوگا، میں ان کو بچانے کیلئے نوری پر بچھا دول گا۔میرے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سواری

چلی، کس شان سے چلی، ستر ہزار فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، جبرئیل لگام تھا ہے ہوئے

ہیں، آقا کی سواری چل رہی ہے۔ گردش ایام کوروک دیا گیا ہے، دھرتی کی نبض کوروک دیا گیا

ہے۔آ منہ کالال آرہاہے مجوب بے مثل و بے مثال آرہاہے، اللہ کا یار آرہاہے، رب کا دلدار آ

سوتے نہیں، مدیند منورہ ہجرت کی ساری ساری رات عبادت کی۔ قیامت تک کے مومنول کی مال حضرت عائشفر ماتی ہیں اے اللہ کے سپے اور آخری پینمبر بھوڑی دیر سوبھی جایا کرو۔فرمایا اعائشه"افلا عبداً شكوراً"كيامس الله كاشكر گذاربنده نه بنول كه جس في محمد كوتمام نبیوں کا امام بنادیا ہے۔ اللہ کے نبی ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے سوما، نی نہیں سوتے۔رب کہتا ہے آرام کر، نبی آرام کرتانہیں۔لیکن جب معراج کی رات آئی، میرے نبی اپنی مزمل والی چا در اوڑھ کرسوگئے۔

میری ملت کے نوجوانو اربانی تهمیں طرز فکر دیتا ہے، ذراغور کرد۔میرے نبی ساری رات سوتے نہیں۔رب کہتا ہے سوجا، نبی سوتے نہیں لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی چادرتان کے سوگئے۔ آج جاگنے کی رات ہے تو آج آپ سو گئے۔ فرمایا اے میرے امتی روزانداں کی مجھے ضرورت تھی، آج وہ میری شانِ عبدیت دکھائے گا۔ بات کو سجھنے کی کوشش سیجئے میں آپ کو طرز فکر دیتا ہوں۔

ساری زندگی نبی سوتے نہیں الیکن جب معراج کی رات آئی تو نبی جا درتان کے سوگئے۔ آ قا آج تو جا گنے کی رات ہے۔ فر مایا دنیا کومعلوم ہوجائے روز اند مجھے اس کی ضرورت، آج میری معراج ہے۔ جرئیل ستر ہزار ملا تکہ لے جا۔میرے نبی آ رام فرمارہے ہیں،میرے نبی کو جگائے آ۔ستر ہزار ملائکہ مقربین آئے۔میرے نبی ام ہانی کے گھرسوئے ہوئے ہیں۔جبرئیل آئے اور واپس چلے گئے ۔اے اللہ تیرے نبی تو آ رام فرمارہے ہیں۔ بتا تیرے نبی کو جگاؤں كيے؟ فرمايا جرئيل اچھا ہوا يوچوليا المدين كلمه ادب دين سارے كاسار اادب مي فرمايا جرئيل تيرے ہونٹ بنائے ہيں كافوركے، ني كے پاؤں بنائے ہيں نور كے۔ جاكرميرے ني كے قدم كو بوسەدے دے، د ماغ ختم نبوت پراثر ہوگا، نگاہ تم نبوت كھلے گی۔ كہد ديناان السلْسه مشتـــاق اليك آج الله تعالی اشتياق كرر ماب، آپ كے چرهٔ انوركود نكھنے كاسارى دنيا خواہش کرتی ہے کدرب ا کرکادیدار ہوجائے اور آج رب کہتاہے کدمیرانی میرے پاس آجا۔ الله اكبر، الله اكبر. ميرى ملت كنوجوانو! جرئيل امين درواز سينميس آئے،

باریوں کا گھر۔جب میں نماز پڑھ چکا میں نے کہا جرئیل اس کا کیانام ہے؟ تو جرئیل کہنے لگا ۔ المدینة المنورہ - پہلے بیٹرب کامعنی ہیں بیاریوں کا گھرلیکن جب آقانے وہاں ختم نبوت کی

جبین رکھی ،اپنے نبوت والا ماتھار کھااور جب میں مویٰ علیہ السلام کی قبرے گذرابے صلی فی قبوه میں نے دیکھا ہموی علیدالسلام اپی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔جوبات نبی کےوہ حق ہے۔ میرے نی فرماتے ہیں ، معراج کی رات میں مویٰ علیہ السلام کی قبر سے گذرا۔ میں نے دیکھاموی علیالسلام قبریس نماز پڑھ رہے ہیں۔ نمازوہی پڑھتے ہیں جوزندہ ہوں۔

میرے نی نے بتادیا کہ انبیاء اپنی قبریس زندہ ہیں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے،حضرت موی علىدالسلام ايى قبريس زنده بي - اگرموى عليدالسلام كى زندگى مان جوتوبيجى ماننا پر ح كاك جس کے صدیے موکی پیغیمر کو نبوت ملی وہ مدینے کے پیغیمر بھی زندہ ہیں۔ آج بہت ہے لوگ غلط فہمیاں پیدا کئے ہوئے ہیں۔وہ کہتے ہیںتم یارسول اللہ کے نعرے کیوں لگاتے ہو،نعوذ باللہ نی تو مرے مٹی ہوگیا۔ ہم کہتے ہیں معراح کا واقعہ بتا تا ہے، معراج کی عظمت بتاتی ہے، نبی دو عالم کی ختم نبوت والی زبان بتاتی ہے کہ موکی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، تو جس مے صدقے مویٰ پنجبر کو نبوت مل ہے وہ نی بھی تو زندہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں سعودی عرب سے واپس آیا، کراچی اترا-کراچی کے علماء نے مجھے استقبالید دیا اور کہنے گگے، ربانی صاحب آپ بری مقدس جگہ ہے آئے ہیں تحریک ختم نبوت چلی ہوئی ہے۔ آؤ ذرااپنے کواس میں شریک کرو۔ جب میں استیج پر چڑھا تو لوگوں نے نعرہ لگایا تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد۔ آج بھی بہت سے لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں نعرہ رسالت ندلگاؤ، تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد کا نعره لگاؤ۔ میں آپ سے بوچھتا ہوں، میری ملت کے نوجوانو! ربانی سوال کرتا ہے بتاؤوہ تاج کیاہے جس کوزندہ باد کہتے ہو، وہ تخت کیاہے جس کوزندہ باد کہتے ہو؟ دیکھوجس کری پر میں جیٹا ہوں، بیمراتخت ہے، بیٹو لی، بیمرےسر کا تاج ہے، بیکری کہاں ہے؟ مجدیس ہے۔ مجد کہال ہے؟ زمین پہ ہے۔ زمین کہال ہے؟ پانی پد نیچ ہے پانی اوپر ہے زمین ، زمین پہ ہے خطدارض، خطدارض یہ ہے ملک پاکستان، پاکستان میں ہے علاقہ پنجاب، پنجاب میں ہے یہ

جاؤ اورئیکسی والو! ایک طرف ہو جاؤ اور سڑک کے درمیان کھڑے ہونے والو! ایک طرف ہو جاؤ، چلنے والورک جاؤ، کھڑے ہونے والو بیٹھ جاؤ۔ ملک کےصدر کی سواری آ رہی ہے۔ پورے بازار کے نظام کوروک دیاجا تا ہے۔جب ملک کے بادشاہ کی سواری گذرجاتی ہے تو پھر بازار کا نظام شروع ہوجاتا ہے۔مثال سمجھانے کیلئے ربانی عرض کرتا ہے کہ جب میرے آقاکی سواری مکہ مرمہ سے چلی مبحد حرام سے چلی تو آگے آگے حضرت جبرئیل این اعلان کررہے تھے، اوگروش زمانہ تھہر جاءاو جا ند تھہر جا، اوسورج تھہر جا، اوسمندراینے پانی کوروک دے، او ستارو! اپنی چیک کوروک دو، آسان پرنورانی حیا دریں بچھا دو، انبیاء ہے کہوقطار در قطار کھڑے ہوجاؤ جمع زلی کی سواری آرہی ہے، نبی دوعالم کی سواری آرہی ہے۔

ه المرادر) المرادر) المرادر) المرادر) المرادر) المرادر) المرادر) المرادر المر

آ قاک سواری گذررہی ہے،میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میری سواری کا گذر ہوا میں نے راتے میں کی مناظر دیکھے۔میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے دیکھابہت سے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں قینچیاں ہیں، بھی زبان کا منے ہیں، بھی وہ ہونٹ کا شنے ہیں۔ میں نے پوچھا جرئیل بیکون لوگ ہیں؟ فرمایا بیآ ب کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جومنبر پر چڑھ کر ہڑے حسین وجمیل وعظ سنائیں گے اور جب منبرے نیچے اتریں گے وہ کام کریں گے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتاہے۔

میرے نبی فرماتے ہیں،آگے گذر ہوا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں آگ کے انگارے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جرئیل بیكون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تیموں کے حق کھا جایا کرتے تھے۔میرے نبی فرماتے ہیں، آ گے گذر ہوا۔ میں نے دیکھا بہت ہے لوگ ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں اور جن کے وجودے خوشبوآ ربی ہےاور جن کے ماتھوں پرنور چیک رہاہے۔ میں نے پوچھا یکون لوگ ہیں؟ فرمایا بیآ پ کے وہ امتی ہیں جو دن رات آپ پر درود سلام پڑھا کرتے تھے۔میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں آ گے گذراتو ایک قصبہ آیا۔ جناب جرئیل امین نے کہا، آقامهر بانی سیجئے۔ یہال دو رکعات نوافل پڑھے۔ میں نے پوچھا اس شہر کا کیا نام ہے؟ کہا اس شہر کا نام ہے یثرب،

ہی بدل گئی ہیں نا۔

ے ساتھ رسول اللہ کا روضہ۔ میری ملت کے نو جوانو! روضے ہے کہاں تک دور بھا گو گے۔ میں نے مدینہ شریف میں پڑھا ہے کہ جو کعبہ شریف ہے نہ، بیت اللہ شریف کی دیواروں میں -حضرت اسلعیل اور حضرت ہا جرہ کی قبریں ہیں اور میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ مدینے وا کے بول کہتے تھے کہ زمزم کے کئوئیں سے لے کرخانہ کعبہ شریف کے دروازے تک، میہ جتنا حصہ زمین کا ہے اس میں تین سونوے انبیاء کی قبریں ہیں۔اب جوقبروں ہے ڈرتے ہیں انہیں عائد كالعبكوكي اور بنائيس كيول كداس كعبديس وقبري بين نا؟ليكن جب بم نمازي براهة ہن تو ہمارا پیقصور نہیں ہوتا کہ ہم قبرول کو بحدہ کررہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیسر جب اللہ کی ارگاہ میں جھکے۔ ہم قبروں کے آ گے تجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ آج ہمیں غلط سمج ما گیا ہے۔ہم امام ربانی کے ماننے والے ہیں، ہم شیرر بانی کے ماننے والے ہیں، ربانی مجد دالف نانی کوسلام کرتا ہے۔ میراامام ربانی کہتا ہے کہ بیسرتو کٹ سکتا ہے مگر خدا کے واکسی کے آگے جھے نہیں سکتا۔ میرے نی فرماتے ہیں، میں نے ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کونماز پڑھائی،

جرئیل نے اذان کھی۔ بیالی علیحدہ موضوع ہے کہ اذان کون ی کہلائی کیوں کہ آج تواذانیں

بدلی نمازین، اذانین بدل تکئین

اسلام وہی ہے دو کانیں بدل کئیں آج نئ نئ اذا نیں بن گئ ہیں۔ گر تجی بات پوچھو،سلسلہ جعفریہ کے امام مجمد جعفرصادق كتے ہيں، ميں نے وہى اذان دى جوميرے اباامام محد باقرنے دى ہے۔ امام محد باقر فرماتے ہيں میں نے وہی اذان دی جومیرے اباد مزین الدابرین نے دی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے وہی اذ ان دی جواٹھارہ سال کے علی اکبرنے کر بلا کے میدان میں دی ہے اورعلی اکبر نے وہی اذان دی ہے جوامام حسین نے دلوائی ہے اور اہام حسین نے وہی اذان دلائی جوامام حسن نے دلوائی ، امام حسن نے وہی اذان دلوائی جو کوفد کی جامع مجد میں مولی علی نے دلوائی ، جو جناب عمر فاروق نے دلوائی اور حضرت عمر نے وہی اذان دلوائی جوحضرت صدیت اکبرنے

تونبیں مگرقوم بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل ضرور ہیں اور جہاں دیکھواللہ کی متحد ہوگی۔وہاں ولی کاروضہ ضرور ہوگا۔ آج بہت ہے لوگ قبروں سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ڈرانہ کرو، جاؤ جہاں مجد ہے وہاں ولی کاروضہ ہے۔قلعہ پر چلے جاؤ ،مجد کے ساتھ بہاءالحق کاروضہ،قلعہ پر چلے جاؤمبحد کے ساتھ شاہ رکن عالم کا روضہ، لا ہور چلے جاؤمبحد کے ساتھ دا تاعلی ججوری کا روضہ، پاک پٹن چلے جاؤم مجد کے ساتھ بابا فریدالدین کا روضہ، کور مصن چلے جاؤم مجد کے ساتھ خواجہ فرید کا روضہ، کشور چلے جاؤم مجد کے ساتھ پیر بلے شاہ کا روضہ، کچھو چھٹریف چلے جاؤمجد کے ساتھ پیر مخدوم پاک کا روضہ، گوڑے شریف چلے جاؤمجد کے ساتھ پیرمہرعلی کا

روضہ، نجف انٹرف چلے جاؤم تجد کے ساتھ مولی علی کا روضہ، بغداد چلے جاؤم تجد کے ساتھ

پیرانِ بیرکاروضه، کربلا چلے جاؤمب کے ساتھ امام حسین کاروضہ اور مدینہ شریف چلے جاؤم مجد

الما المحالية المحالي ملتان، ملتان میں ہے بیرم گیٹ کی گلی، اس کلی میں ہے بیہ سجد مبدی والی، اس معجد مبدی والی میں کری ہے، کری میر اتخت ہے، تخت پر ربانی ہے، ربانی کے سر پراس کا تاج ہے۔ اب ایمان ے بتانا کوئی آ دی یہ کہے ینچے والاتخت بھی زندہ باداوراد پروالا تاج بھی زندہ باداور بدرمیان والامر کے مٹی ہوگیا۔ آپ کہیں محے عقل کرو،اگر تخت زندہ باد ہے تو تخت والابھی زندہ باد ہے۔ اگرتاج زندہ باد ہے تو تاج والابھی زندہ باد ہے۔اگر ختم نبوت کا تاج وتخت زندہ باد ہے تو کہنا پڑے گا کہ تاج و تخت کا مالک محمر عربی بھی زندہ باد ہے۔معراج سے بتاتی ہے کہ نبی زندہ ہیں،

معراج یہ بتاتی ہے کہ انبیاا پی قبروں میں زندہ ہیں۔میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب مجد اقصلی پہنچا مجداقصلی کون ی ہے۔میری ملت کے جوانو! الله تعالی فرما تا ہے المذی بسار کنا حوله جس کے اردگردہم نے برکتیں رکھی ہیں۔تمام نفسرین کرام کہتے ہیں سعودی عرب کے تمام علاءاس بات پر متفق ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ بابرکت اس لئے ہے مجداتصلی ، کہ مجداتصلی کے اردگر دتمام نبیوں کی قبریں ہیں۔ جہاں نبی کی قبر ہووہ جگہ عظمت والی، وہ جگہ برکت والی۔ جہاں نبی کی قبر ہووہ جگہ برکت والی ہے۔قرآن کہتا ہے مجداقصیٰ کے اردگر د برکتیں ہیں۔وہ برکتیں کون میں، وہ نبیوں کی قبریں ہیں اور میرے نبی فرماتے ہیں،میری امت کے ولی نبی ظابت ربانی(درم)

فر ما ما تھا یا دَل سے تعلین اتار کر آ وَ۔ وہ زمین تھی یہ آسان ہے، وہ فرش تھا ہی عرش ہے، وہ کوہ طور تھا، پیسدرۃ النتہیٰ ہے۔اللہ نے فرمایا پیارے ٹھیک کہتے ہو۔ وہ فرش تھا، پیوش ہے، وہ کوہ

طور تقابیسدرة النتنی ہے۔ مگر بیارے وہ تو موی تھا، تم تو محمد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم -اے نبی قريب آؤ ميرے نى فرماتے بيں كەمىل جب قريب آيا توميل نے حوران جنت كود يكھا-ان کے ماتھوں پہمیرانام محدلکھا ہواتھا۔

پیارے ہر جگہ تیرانام معراج کی رات اللہ نے فرمایا۔میرے نبی اجنت کے درختوں کے پوں پر تیرانام، کوڑ کے جام پر تیرانام، حوران جنت کی جبین پر تیرانام، سدرہ کی بلندی پر تیرا نام مجديس اذان ميس تيرانام ، نمازي كي عبادت بيس تيرانام ، مجابدكي يكاريس تيرانام ، مقرركي تقریمین تیرانام، مفسر کی تغیر میں تیرانام، در کی تدبیر میں تیرانام، خطیب کے خطب میں تیرا نام، مفتی کے فتوے میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرا نام۔ اے میرے بیارے! سندرول میں تیرانام، ہواؤں میں تیرانام، خلاؤں میں تیرانام اور آج سے وعدہ کرتا ہوں،

جہاں ہوگامیرانام وہیں ہوگا تیرانام۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جب میں نے حوران جنت کودیکھا، جب میں نے غلمان بہشت کو دیکھا تو مجھے بلال کے چلنے کی آواز آئی۔ بھٹی بلال تو تھے میں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بلال مکہ میں تھا گر بلال کے چلنے کی آواز سدرہ کی بلندی پر آئی۔اب ایمان سے بتاؤ کیاوہاں ٹیلیفون کا تارلگا ہوا تھا۔اللہ کی طاقت سے نبی من رہے تھے۔ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نبی بلال کی آواز سدرہ کی بلندی برس سکتا ہوہ نبی مدینہ میں رہ کر اللہ کی طاقت سے جارایا رسول اللہ کہنا بھی س

الله اكبو كبيواً! ميرب بيارب ني كريم صلى الله عليه وسلم فرمات بي كه جب مين نے حوران جنت کود یکھا تو اللہ نے فر مایا، آج ہی تقسیم کرتا جا۔ اب دیکھومیرے نبی نے انگلی اٹھائی۔ فر مایا جوسا منے حور ہے یہ ابو بمرصدیق کیلئے ، یہ میرے عمر فاروق کیلئے ، پیعثان غنی کیلئے ، يعكى ابن طالب كيليع، يه طلحه كيليع، يه جناب زبير كيليع، بيه حضرت حبيب كيليع، يه جناب خباب

دلوائی اورصدیق اکبرنے اپنے دورخلافت میں وہی اذ ان دلوائی جومیرے نبی نے بلال ہے دلوائی اور نبی فرماتے ہیں، میں نے بلال سے وہی اذان دلوائی جومعراج کی رات اللہ نے جرئیل سے دلوائی۔ ہم سی وہی اذان کہتے ہیں جومعراج کی رات جرئیل امین نے کہی تھی۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی امامت کی نماز کے بعد فارغ ہوئے۔ایک سیرهی لائی گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو پہلا آسان، دوسرا قدم رکھا تو دوسرا آسان، تيسرا قدم رکھا تو تيسرا آسان، چوتھا قدم رکھا تو چوتھا آسان، پانچواں قدم رکھا تو يا نچوال آسان، چھٹا قدم رکھا چھٹا آسان، ساتواں قدم رکھا ساتواں آسان۔اور جب مقام سدرة النتهی کا آگیا۔میرے نی فرماتے ہیں میں گذرگیا، جرئیل رک گیا۔ میں نے کہا آجا جرئل آجا - کہامیری بس ہے - آگے کیا ہے؟ کہا آ گے نور ہے - میرے نبی فرماتے ہیں تو کیا ہے؟ کہامیں بھی نور۔ نبی فرماتے ہیں جب تو بھی نورآ گے بھی نورتو پھر آتا کیوں نہیں؟ عرض کی آ قا آگے بھی نور، میں بھی نور عرض کی آ قا آگے وہ جائے جس کا ہوا تنا نور \_ توجہ ہے نا؟ میرے نبی فرماتے ہیں جرئیل جب میرے جدالا نبیاء میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جارہے متھ تونے کیا کہاتھا؟ عرض کی آقااللہ کے رسول آپ کے جدا کرم آگ میں جارہے تھے میں نے ابراہیم ہے کہاا گر کوئی بات کہنی ہو مجھ سے کہو۔ میں اللہ سے کہہ دوں تو آپ کے جدا کرم جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جرئیل تو کہاں جاسکتا ہے۔ میں نے عرض کی میں وہاں جاسکتا ہوں جہاں نہ کوئی ولی جاسکتا ہے، نہ کوئی نبی جاسکتا ہے۔ کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے مدینہ والے پیغیبر مسکرائے۔ فر مایا جبرئیل تونے میرے دادا ہے کہا تھا کہ میں وہاں جاسکتا ہوں جہال کوئی نہیں جاسکتا۔ آج تو بھی سن لے، میں وہاں جارہا ہوں جہال تو بھی نہیں جا سکتا۔معراج کی رات مسلد حل ہو گیا۔ کہ جہاں جرئیل کی انتہا ہے وہاں سے ہارے نبی کی ابتداء ہے۔میرے نبی فرماتے ہیں میرا آ گے گذر ہوا۔ میں نے سوحیا اب آ گے الی جگہ پہآ گیا ہوں جہاں پہ جرئیل امین بھی نہیں آ سکتے۔ پاؤں سے میں جوڑے کوا تار

لوں۔اللہ نے فرمایاما اردت یا نبی نی کیاارادہ ہے؟ یااللہ موی پینمبرکوہ طور پرآئے تھے تو

ه خلات د بالی (دوم)

ظبات ربان (درم) ﴿ وَ اللَّهِ اللَّ ہ ظلقت میری امت تیری - فرمایا، پیارے میرے قریب آ - توجہ ہے نا حضرات؟ فرمایا

میرے بیارے قریب آئے۔ آجامیرے بیارے میرے پاس آجا، آجامیرے پاس، بتا میرے کئے کیالایا ہے۔اللہ نبی ہے مانکے تو کوئی شرک نہیں،ہم نبی ہے ما تک لیں تو مشرک ہو جائیں۔اللہ فرماتا ہے میرے لئے کیالائے ہو؟ یا اللہ! تو خدا ہو کے مجھ سے مانگتا ہے۔ فرمایا، پیارے ہاں ہاں، بھی محب بھی محبوب سے مانگ لیا کرتا ہے۔ کہا بتا میرے لئے کیا لایا ے؟ توسنو!میرے نی فرماتے ہیں،معراج کی رات یا الله! اگرسوال محبانہ ہے تو جواب بھی

محوبانہ ہے۔ ایس چیز لے کرآیا ہول جو تیرے خزانے میں نہیں ہے۔ فرمایا بیارے میرے یاس تو ہر چیز ہے، مومن بھی میں مہمین بھی میں، عزیز بھی میں جبار بھی میں، متکبر بھی میں علیم مافی

الصدور بھی میں، جبیر بماتعملون بھی میں، کہدوعلی کلشکی قد مربھی میں \_ میں تو بڑی شان والا مول مير عياس توسب كهه عنه الله ف التحيات لله والصَّلوات والطيبات

یااللہ تیرے خزانے میں مجدہ نہیں ہے، تو کسی کے آگے سرنہیں جھکا تا اور میں تیری بارگاہ میں يبى سرنياز لايابول -الله ف فرماياو السسلام عليك ايها النبى الم ميرار قا چراتسيم كر لیں نماز میں مجدہ میرے لئے ، درود تیرے لئے التحیات میرے لئے السسلام علیك

ایھاالنبی تیرے لئے،سُبحن ربی الاعلیٰ میرے لئے الملهم صل علی تیرے لئے،

نعرهٔ تکبیر،میرے لئے نعرۂ رسالت کا تیرے لئے۔ میرے بھائیو!الله رب العزت نے فرمایا، اے میرے بیارے نبی میہ بچپاس نمازیں ہیں

لے جا۔ اب میری طرف توجہ کرناعر بی لوگ اس کو یوں بیان کرتے تھے۔ مدینے والے کہتے تھے یہ بیان کرنے کیلئے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔جب بچاس نمازی ملیس تو میرے نی كريم وه نمازي كر چلے موى عليه السلام سے ملاقات موئى ـ يو چھاكيا ملا؟ كما بچاس نمازیں۔ جناب موی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے قوموں کا تجربہ ہے، الله رب العزت کے پاس جلے جاؤ۔اللہ سے کہو کچھ رعایت کرے۔میرے نبی کریم واپس آئے۔ یا اللہ! حدیث

میں الفاظ آئے ہیں یا احسن الجمیل اے میرے خوبصورت سے خوبصورت \_ اللہ سے

كيليم، به جناب ابودرده كيليم، به حفرت ابو مريره كيليم اور جو جنت كي خوبصورت حورهي نا، حورانِ جنت کی سردارہ تھی۔ جب نگاہ ختم نبوت کی پڑی، کہا یہ میرے کالے بلال کیلئے۔ میرے نی پاک فرماتے ہیں، جب میں نے نبوت کا قدم آگے اٹھایا تو اس نے میرادامن تھام لیا۔کہا آ قامیراحسن دیکھو،میراجلال دیکھو،میراجمال دیکھو،میری بناوٹ دیکھو،میری سجاوٹ ديكهو،ميرىمسكرابث ديكهو،ميل كتني حسين مول -حوران جنت كى سرداره مول -سى كوصديق ا كبر، كسى عمر، كسى كوعثمان غنى ،كسى كومولى على ، ميس كتنى خوبصورت موں اور ميرے لئے يہى كالا بلال -میرے نی مسکرائے فرمایا،حورانِ جنت کی سردارہ اپنے حسن پر ناز نہ کر۔ ابھی تو میں نے ویسے ہی کہد دیا، ابھی تو بلال سے جاکے پوچھنا ہے آیا تو اسے تبول بھی ہے یانہیں کہنے گی آقا آپ نے میرے نازنہیں دیکھے فرمایا، ماناتو ناز میں بڑھ کرہے، بلال نیاز میں بڑھ كر ب، مانا تو ادا ميں بڑھ كر ب، بلال حياميں بڑھ كر ب، مانا تو جمامت ميں بڑھ كر ہے، بلال عبادت میں بڑھ کرہے، مانا تو جان میں بڑھ کرہے، بلال ایمان میں بڑھ کرہے۔

میرے نی فرماتے ہیں،آ گے میرا گذر ہوا۔اللہ نے فرمایا، پیارے قریب آپیارے اور قریب آ ۔ تو میرے قریب، میں تیرے قریب، تو میرے زدیک، میں تیرے زدیک، تو مجھ سے جدانہیں، میں تجھ سے جدانہیں۔فرق اتنا ہے تو خدانہیں میں مصطفے نہیں۔اب دیکھو بھی معراج كى راب كوئى تيسرانه تفاريا خالق يامخلوق يامحبوب ياخدوب مطفى ، يأكبير يابشر،

معراج کی رات دکیھ بیارے، بلانے والا میں آنے والاتو، شان دینے والامیں لینے والا تو، نبوت کا تاج دینے والا میں پہننے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں اور اس چادر میں گنهگاروں کو چھیانے والاتو، براق سیجنے والامیں سواری پر بیٹھنے والاتو، جنت میری مالک تو، کوژ میراساتی تو،کلام میراادا تیری، کتاب میری زبان تیری، ربوبیت میری ختم نبوت تیری،

یا خبیریاسراج المنیر ،فرمایا آج کوئی تیسرانہیں۔

عبادت میری سب نبیول کے آگے امامت تیری، بیارے تلبیر میری تدبیر تیری، تخلیق میری تقیم تیری، قدرت میری رحمت تیری بخشش میری شفاعت تیری، برکت میری حرکت تیری،

چیس بزارانبیا قطار در قطار استقبال کیلئے کھڑے ہول گے، مرضی آئے آئے ، مرضی آئے نہ

آئے۔ یااللہ! پھرای آخری پغیری زیارت تو کرادے۔فرمایا مویٰ دہ تیری دعائتی ، آج میں پوری کرر ماموں نمازوں کا بہانہ ہے، اصل میں تیرے دیدار کا نشانہ ہے۔ جامیرے پاس بھی

آتے رہیں گے، تیرے پاس بھی آتے رہیں گے۔ دیدار کرتے رہا۔

میری ملت کے جوانو! الله فرماتا بسبخن اللذی اسری بعبدہ پاک بوہ ذات

جس نے سر کرائی اپنے بندے کو۔ بہت ہوگ ہیں جواعتراض کرتے ہیں۔اے یارٹی والوں اور نورانی والوں! اونور کے نعرے لگانے والوں! الله قرآن میں فرمار ہا ہے، میں نے

ا بند ے کوسیر کرائی۔ اور تم نور کی باتیں کرتے ہو۔ ربانی پورے ملک میں ڈیکے کی چوٹ پر

كہتا ہے، اللہ نے نورتو ہمارے جم ميں بھى ركھا ہے۔ ايك حافظ جى جارہے تھے، سوٹا لے كر میں نے کہا حافظ صاحب کہاں جارہے ہو؟ کہتے ہیں یار کیا بوچھتے ہو؟ میرانور چلا گیا۔ میں نے کہا تو تو بشر ہے، تجھ میں نور کہاں ہے آگیا۔ کہنے گا ویسے تو میں بشر ہوں مگر اللہ نے آگھ کی تلی میں اپنا نور رکھا ہے۔اللہ تیرے وجود میں نور رکھ سکتا ہے گرنی کے لباس بشر میں نور نہیں ر کوسکتا، بندہ کب ہوتا ہے جب روح بھی جم میں بیکون صاحب آ رہے ہیں بد چودھری

صاحب آرے ہیں، ملک صاحب آرہے ہیں، میاں صاحب آرہے ہیں، مرخدانہ کرے وہی بندہ نوت ہوجائے۔ پھرلوگ سے کہتے چودھری صاحب آرہے ہیں، ملک صاحب آرہے ہیں،

حاجی صاحب آرہے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں جنازہ آرہاہے۔ بندہ کب بنتا ہے جب روح بھی ہوجہم بھی ہو،اللدنے بندے کالفظ اس لئے فرمایا تا کہ کوئی بد بخت نہ سمجھے کہ نبی کی صرف روح گئی تھی۔اللہ نے بندے کا لفظ کہہ کے ہم بر ملویوں پر مہر بانی فرمائی اور ہمارے مسلک کی وضاحت کی کہ جب میرا نبی معراج کررہاتھا تو جسم بھی ساتھ، روح بھی ساتھ۔ آپ پڑھے لکھےلوگ بیٹھے ہیں، بہت کالج کے نو جوان اس محفل میں بیٹھے ہیں، آج ملتان میں ایک بردی

حثیت کا چرچا ہور ہاہے ۔مولوی کہتے پھرتے ہیں، دیکھوبھی حضرت عاکثہ سے روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی پاک کومعراج ہوئی تھی تو نبی پاک میرے بستر پرموجود تھے۔

ه ها بدر ان (درم) کی ان ان درم رض کیا، یااللہ! بہت ہیں ۔فرمایا جالیس پڑھو۔ پھرآئے ۔مویٰ پیغیبرنے کہا، کمیا کہا جالیس ہو

تخميّس؟ کہاابھی بھی زیادہ ہیں۔امت کمزور ہے،لہذا پھر جاؤ،اچھاجاؤں۔یااللہ بہت ہیں\_ کہاتمیں پڑھلو۔ پھر کہا کیا ہوا؟ کہاتمیں ہوگئیں۔ کہا پیارے ذرا ادر بھی جاؤ، تکلیف کرو\_ امت بہت کمزور ہے، بہت گنہگار ہے۔ گراس کی رحمت کی امیدوار ہے۔ پھر میرے نبی آئے۔یااللہ بہت ہے۔فرمایا ہیں پڑھاو۔ پھرآئے موکیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت ہے۔

تکلیف میجے ،اللہ ہے کہویا اللہ بہت ہیں فرمایا دس پڑھاو۔اب تو موی علیہ السلام نے کہا ہد بھی بہت ہے۔آپ ذراتشریف لے جائیں۔ نبی پھرآئے، یااللہ بہت ہیں۔ فرمایا پانچ پڑھ لو۔ جناب مویٰ علیہ السلام نے فرمایا، پیارے پیٹمبرآپ ذراتشریف لے جائیں، اب بھی بہت ہیں۔تو میرے نبی نے بڑے پیار اور ناز بردار کیجے میں فرمایا، اب مجھے خدا کے یاس جاتے ہوئے بردی شرم آتی ہے۔

میری ملت کے نو جوانو! میں آپ سے یو چھتا ہوں، کیا خدا کوخرنہیں تھی کہ میری نبی کی امت یانچ نمازیں پڑھے گی۔گریہ بار بارمویٰ علیہالسلام کے پاس بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ پیہ وہی موئیٰ علیہ السلام کی تمنا اور آرز و پوری کرنی تھی کہ جناب موٹیٰ علیہ السلام نے کو وطور پر کہا "رب ارنسى" مولا تجاب بنا، نقاب بنا، پردے بنا، ذرا تجلى ربانى دكھا۔ الله نے فرمايا "كن توانى" مىن دكھاسكتا مول تونبيس دىكھسكتا -كہا تھےكون دىكھےگا،فرمايا... نه تیری آنکھ نه چثم انبیا دیکھے

اب موی علیہ السلام پوچھتے ہیں، وہ مصطفیٰ کون ہیں؟ فرمایاوہ میرا حبیب ہے۔عرض کی كهيس كون بول، فرمايا تومير اكليم بهما الفوق بين الكليم والحبيب كهااللكيم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تو کلیم ہے کو وطور پر آتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے مرضی آئے بولوں، مرضی آئے نہ بولوں اور میرا حبیب ہوگا اپنی پھوپھی کے گھر سویا ہوا ہوگا،ستر ہزار فرشتوں كو بھيجوں گا، آسان برنور كابستر لگايا ہوا ہوگا، جنت كا دروازه كھلا ہوا ہوگا، ايك لا كھ

مجھے دیکھے تو اے موک نگاہ مصطفیٰ دیکھے



نُحمدهُ و نصلي علىٰ رسوله الكريم فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

ثاني اثنين اذهُمافي الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن انَّ اللَّه معنا اللهم صل علىٰ محمّد و بارك و سلم صلوة و سلاماً عليك يا رسول الله صدق الله العظيم. اس مخصر تقريريس بات كرنى إول خلفاء كى، بات كرنى بتاج العلماء كى، بات كرنى

ہے کلشن صدافت کے مہلتے ہوئے بھول کی، بات کرنی ہے جانشین رسول کی، بات کرنی ہے بورى ملت اسلاميك تفقى كى ، بات كرنى ب حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه كى - آج ہم یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے دربار میں نبیوں میں ہمارے نبی کا مقام ے، اس طرح ختم نبوت رسالت کے دربار میں تمام سی بیس ہمارے صدیق اکبر کا مقام - نی اکرم صلی الله عليه وسلم نے جب ختم نبوت كا اعلان كيا، اسلام كى تاريخ يه بتاتى ب، واقعات اس بات کے گواہ ہیں،تمام سیرت کی کتابوں کے اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ جب ہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالیس سال کے بعدا پی ختم نبوت کا اعلان کیا اور صفاء کی چونی پر کھڑے ہو کرفر مایانی رسول اللہ الیکم جمیعا اے دنیاوالو! میں تم سب کی طرف آخری نبی بن کرآیا ہوں،سب کا نبی بن کرآیا ہوں، کا ننات عالم کا نبی بن کرآیا ہوں، یہ بریلوی کہتے ہیں کہ حضور آسان پر گئے۔ بہت ہمارے دوست حیران ہیں کہ اب کیا کریں۔ میں ان دوستوں سے کہتا ہوں، حیران ہونے کی بات نہیں، کچھ پڑھا بھی کرو،مطالعہ میں وسعت پیدا کرو۔ ہمارے نبی کومعراج ہوئی ہے مکہ میں اور حضرت عائشہ کی شادی ہوئی ہے مدے میں، توسمجھ کے لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی میرے بستر پر تھے اور بد بریلوی کہدرہے ہیں کہ بین جی ،حضور آسانوں پر گئے۔ان سے کہور بانی کہتا ہے،عقل کے خواندومطالعے میں وسعت پیدا کرو،اسلام کی تاریخ کامطالعہ کرو۔میرے نبی کی معراج ہوئی مکہ میں،حضرت عائشہ کی شادی ہوئی مدینے میں۔جب حضرت عائشہ نبی کے گھر نہیں آئیں تو بسر کیما؟ راوی کیما؟ روایت کیمی؟ حدیث کیمی، محدث کیما؟ میرے نی کوبتی معراج موتی ہیں۔اکٹیسمعراج فرمایا حضرت عا کشہ کے حجرے میں ہوئیں،ایک معراج سدرہ کی بلندی پر

یہ جوروایت ہے بیروحانی معراجوں کی ہے۔میرے بھائیو!الله فرما تاہے ہم نے رات کے تھوڑے سے جھے میں سیر کرائی ،معجد حرام سے معجد اقصیٰ تک وہ معجد اقصیٰ کے ارد گردہم نے برکتیں ڈالی ہیں۔ہم نے ایے نبی کومعراج اس لئے کرائی لنورہ من آیلنا تا کہ ہم این ني كواين نثانيال دكھاديں غيب ك خزانے دكھائے انه هو السميع البصير الله فرما تاہے جب ہم نے اینے نی کو خزانے دکھا دیے، ہمارانی سنے بھی لگا اور دیکھنے بھی لگا۔ وہمیرخداکی طرف بھی ہے، مصطفیٰ کی طرف بھی ہے۔ میں نے مختصر سے وقت میں آتائے دو عالم کی معراح ان کی ہے۔ ہم سب لوگ اللہ کے محبوب پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی شم بھی ہماراسر ماید ہے۔کوئی اپنی نیکی پرناز نہ کرے ،کوئی عبادت پرناز نہ کرے ،کوئی روزے پرناز نہ کرے ،کوئی ز کو ہر بناز نہ کرے ، کوئی ایے جے پر ناز نہ کرے۔ ہم کو محمور بی کی شفاعت پر ناز ہے۔ اللہ سے دعا کرواللہ تعالی<sup>م</sup>ل کی تو فی*ق عطا فر*مائے۔

مولی میرے نی کو بیجسمانی معراج مے میں ہوئی ، باقی معراج مدینے میں ہوئیں۔

وما علينا الاالبلاغ

مقدمہ بننے کیلئے محتے ہوئے ہیں۔سارادن مقدمہ سنتے رہے۔رات کوقلم صداقت اٹھایا، فیصلہ

لکھنا شروع کیا۔ فیصلہ لکھ کرسوئے خواب دیکھ رہے ہیں کہ آسان سے ایک نور آ رہا ہے اور

میری جھولی میں سٹ رہا ہے۔ بڑے حمران ہوئے ۔ای وقت چوکیدارکوآ واز دی، کہا جلدی كرو،مهمانون كوبلاؤ - جب سب التضيح وكئ جناب صديق اكبرن كها، بين ن ايك ايسا خواب دیکھا ہے جو آج سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلاؤ۔تمام کو

ملها گیا۔ توریت کے حافظ آ گئے ، آنجیل کے عالم آ گئے ، اس وقت کے بڑے بڑے علامہ فہامہ استھے ہوئے ،ادیب بھی آئے ،مقرر بھی آئے ،خطیب بھی آئے ،محرک بھی آئے۔جب سب

اکٹھا ہو گئے صدیق اکبر فرماتے ہیں، اےخواب کی تعبیر بتانے والو! میں نے رات کوخواب میں دیکھا ہے کہ آسان سے ایک نور نکلا ہے ، وہ نور میری جھولی میں آ کر اکٹھا ہوگیا۔اس خواب

ى كي تعبير موكى؟ ذرابتاؤاس كاكيامعالمه موكا؟سب سنة رب-سب في افي افي مرضى كى بات کی۔ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔مجمع میں سے اٹھا، کہنے لگا آپ کون سے علاقے سے آئے ہں؟ كہا ميں عرب سے آيا ہول عرب ميں كون ساعلاقہ؟ مكة المكرّ مد\_ يو جھنے والے نے

یو جھا، کیا کم مرمد میں آپ کا کوئی ایسا دوست بھی ہے جس کا نام محمہ ہے۔ صلی الله علیه وسلم -صدیق اکبرنے فرمایا، وه صرف میرائی دوست نہیں، وه برغریب کا سہارا ہے، وه تیمول کا مادی و مجاہے۔اس نے کہا،اس کے والد کا نام عبداللہ تو نہیں۔فر مایا بچ کہتے ہو۔اس نے کہا اس کے دادا کا نام عبدالمطلب تونہیں؟ فرمایا یچ کہتے ہو۔ بتاؤان کا جو خاندان ہے وہ قبیلہ

قریش ہے تو تعلق نہیں رکھتا؟ فر مایا بچے کہتے ہو۔اچھا یہ بتاؤوہ جوتمہارا دوست ہے محم صلی اللہ عليه وسلم ب،اس كاخاندان كعبرشريف كامتولى بهى بي فرمايا تحيك كمت بو قوه مجمع كوچيرتا

ہوا آیا۔ پوری طاقت ہے آ کرصدیق ا کبرے ماتھے کو بوسہ دیا۔ فرمایا، اے ابو بمر تحقیم مبارک ہو۔ تیراہ ہ دوست تیراہی دوست تہیں، وہ رب کا دلدار ہے، امت کاعمنو ارہے، مدینہ کا تا جدار ے، رحت غفارے، وہ سارے نبیوں کا سردارے۔ جب بیات نی تو اس نے قریب آ کرکہا

کہاےابوبکرایک وہ وفت آئے گا کہ قوم اس جرم میں آپ کوشہرے نکال دے گی کہ وہ ختم

جهادات کا نبی بن کرآیا ہوں، حیوانات کا نبی بن کرآیا ہوں، آسانوں کا نبی بن کرآیا ہوں۔

فرمایا، دنیاوالواس لو، جہال تک خداکی ربوبیت ہے وہاں تک محمد کی ختم نبوت ہے۔ نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مدینے والے یوں بیان کرتے ہیں که صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنداس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے۔شام کے علاقے میں

ایک مقدے کی ساعت کیلئے گئے ہوئے تھے اور دنیا والے آج لوگ صدیق اکبر کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے مطالعہ کی تھے۔ ربانی پورے پاکستان میں کہتا

پھرتا ہے،خدا کی قتم اگر صدیق اکبر کا نام اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ ممل ہی نہیں ہوعتی۔ ذراز ورہے کہدوشان صدیق اکبرزندہ باد۔ اور دوست وہ نہیں ہوتا جومشکل کے وقت میں بھاگ جائے ، دوست وہ نہیں ہوتے جب

اقتدار کی منزل آئے تو اتحاد چھوڑ دے، دوست وہنیں ہوتے جوخوشی کے وقت ساتھی بن جائیں، جب مشکل وقت آ جائے تو ساتھ چھوڑ جائیں ، دوست وہ ہوتا ہے جوعم میں بھی ساتھ ،خوشی میں بھی ساتھ، رنج میں بھی ساتھ،مسرت میں بھی ساتھ،فرحت میں بھی ساتھ،انبساط میں بھی ساتھ، د کھ میں بھی ساتھ، سکھ میں بھی ساتھ، مکہ میں بھی ساتھ، مدینہ میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ،احدییں بھی ساتھ،خندق میں بھی ساتھ، تبوک میں بھی ساتھ، قیام میں بھی ساتھ، رکوئ میں بھی ساتھ، ہجود میں بھی ساتھ، نمازوں میں بھی ساتھ، جنگوں میں بھی ساتھ، پہاڑوں میں

بھی ساتھ، غاروں میں بھی ساتھ اور آج تک مزاروں میں بھی ساتھ۔ نعره ہائے تکبیر.....

میرے ملت کے نوجوان! جناب صدیق اکبررضی الله تعالی عنه ہم جیسے عام انسان نہیں تھے۔ہم نے تین سال تک مکہ مکرمہ میں یہی پڑھا ہے کہ جناب صدیق اکبرایک عام فرد نہیں تھے بلکہ صدیق اکبر مکہ کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی القضاۃ تھے۔صدیق اکبر مکہ کی سب سے بردی عدالت کے جج تھے۔اس وقت تک کوئی مقدمہ قابل قبول نہیں ہوتا تھاجب تك كه مير ب ابو بكركي مېزېيل لكتي تقي - جناب صديق اكبررضي الله تعالى عنه ملك شام مين ايك

الندعليه وسلم ججرت كرنے كگےتو حضرت على المرتضى كوبستر پرلٹا يا اورمير اپورے ملك ميں اعلان

ہے کہ میں بیا تگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ کوئی آ دمی اگر تحریف کرے تو مولیٰ علی کی ، کہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر <u>لیٹے</u> تو اس کی زندگی ختم ہو عتی ہے ،مگر

تعریف کابیہ باب ختم نہیں ہوسکتا ہے کہ جس کو نبی کا بستر ملا ہووہ کتنا شان والا ہوگا۔ربانی کہتا ہے،جس کو بستر ملاوہ اتنی بوی شان والا اور جس صدیق کو بستر والا ملاوہ کتنا شان والا ہوگا۔

اے اللہ! جواس مجمع میں بول رہاہے اس پر بھی گواہ ہو جااور جو بیٹھے ہیں اس پر بھی گواہ ہو جا۔ الله ك قتم على جمارى عظمت كانشان ب على حقيقت كانرجمان ب- بم كبتي بين على جيسانه بنا

ےنہےگا۔

علی حضور کے قول کے مطابق علم کا دروازہ ہیں۔ہم علی کوشان والا مانتے ہیں کہ نبی کا بستر

<sub>ملا -</sub> بولو، نو جوانو! جس *کو*نبی کابستر ملاوه شان والا ،جس کوخود بستر والا ملاوه کتنے مقام والا \_اور

اے مائشہ اے ام المونین ، اے قیامت تک کے مونین کی ماں ، تیری عظمت برر بانی قربان جائے ۔جس کوصرف بستر ملاء وہ بھی شان والا ،جس کو بستر والا ملا وہ بھی بڑے مقام والا ۔اے عاً نشه تیرا کیا کہنا۔ تجھ کوبستر بھی ملااوربستر والابھی۔ ہاں آؤ اسلام کی تاریخ سے پوچھو۔میرے

نی اکرم ججرت کی رات چلے۔ آقا کہال جارہے ہو؟ کہا میں اپنے دوست کے پاس جارہا ہوں۔ دوست وہی ہوتا ہے جومشکل کے وقت میں کام آئے۔میرے بھائیو! اسلام کی تاریخ

بناتی ہے کہ میرے نبی گھرے لکے، کعبہ شریف میں آئے، کعبہ کی دیواروں کو ہاتھ سے پکڑا، غلاف كعبه كوتها ما اوركها اے كعبة و مجھے بڑا پيارا ہے گرييں كيا كروں تيرے بينے والے رہنے

نہیں دیتے ۔ایک دن تیرے پاس تیرا فاتح بن کرآؤں گا۔اب میں جار ہا ہوں اپنے یار کے پاس - کیوں بھٹی دبلی گیٹ والو! ایمان سے بتاناسب رات کوسوئے ہیں۔ آ دھی رات کا وقت

ے، دروازے پردستک ہوئی ہے۔آپ بوچھیں، کون؟ باہر سے آواز آئے، کمشنر۔آپ کہیں گے آدھی رات کے وقت کمشنر کے ذہن پرایک کیفیت طاری ہوگی ۔غور کرو،میرا پیاراصدیق مویا ہوا ہے، نی نے آ کر دستک دی۔ یو چھا کون؟ کہا تیرا نبی، تیرا پیفیبر فور أبی درواز ه کھلا

نبوت کا اعلان کرتا ہوگا اوراللہ کی تو حید کا پر جم نضاؤں میں اہرا تا ہوگا۔اس خواب کی تعبیر رہے كەاپك ونت آئے گا،غار توركى تنهائى ہوگى، تىرى گودىيں اى محمد كى مصطفا كى ہوگى۔ جب ي بات نی تو فورا اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ رخت سفر باندھا، مکہ شہرآئے۔ آ دھی رات کے وقت گھر پہو نچے اور گھر والوں ہے کہا، کوئی نئ تازی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا، کوئی تازی بات نہیں۔ وہ

تیرا جو دوست ہے وہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ جب گھر والوں نے کہا الو بحر وہ تیرا دوست میے کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔میرا صدیق مسکرایا۔سامان وہیں رکھا،سیدھے میرے نی کے دروازے پرآئے۔عرب کے جھوم کے دروازے پرآئے، بجم کے زیور کے

دروازے پرآئے، دنیاانسانیت کے بحن کے دروازے پرآئے، دروازہ پروستک دی۔ اندر سے میرے آقا تشریف لائے۔ نبی نے ابو برکو دیکھا۔ ابو بکر نے نبی کو دیکھا۔ میرے نبی

فرماتے ہیں، آگئے ہوابو بكر ذراطر زتكل مجھو، آگئے ہوابو بكر عرض كى آتو گيا ہوں، كيا آپ نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کر فر مایا، میرے یاراس راہب نے کوئی غلطاتو نہیں کہا۔ بڑے جمران ہوئے۔ کہنے گلے یار میرے، بدوا قعہ ملک شام میں پیش آیا۔ آپ

کوکس نے بتایا۔میرے نبی نے مسکرا کرفر مایا،جس نے جھے کو نبی بنایا۔اس نے جھے کوساراواقعہ

جناب ابو بکررضی الله عندنے ای وفت کہااشہد ان لا اللہ الاالیک و اشہد ان محمدًا عبدة و رسولة. مير ين اكرم صلى الله عليه وسلم فرمات بين كرجس كويس في دعوت تملیغ دی، سب نے کہا سوچ کر بتا ئیں گے، کچھ وقت چاہئے، دوستوں سے مشورہ کر لیں۔لیکن میرامیابو بکر ہے جس کومیں نے کہاا۔ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں ،اس راہب نے سج

کہاہے، تو جناب صدیق اکبرنے فرمایا جب تک میرے بدن میں جان ہے، تیری محمد کی میم پر قربان ہے۔میرے نی کریم صلی الله علیه وسلم نے صدیق اکبرے ہاتھ کو فضائے مدینہ میں بلند

كيا\_فرمايايهاب بكو انت صاحبي في الدنيا و في الآخره. ا\_ابوبكرتوميرادنيا كابهي دوست ہےاور آخرت کا بھی دوست۔اور آؤاسلام کی تاریخ سے پوچھو۔ جب رسول کریم صلی

المعالم المعال كها كيے؟ كها چلو جرت كريں، چيو رچليں \_ آ قاجب سے آپ نے كها تھا كہ جرت كرنى ہے، میں تیاری میں ہوں۔آیئے، جارہے ہیں۔ نظام مصطفیٰ سمجھانے کیلئے جارہے ہیں۔ یثرب ک مدیند بنانے کیلئے جارہ ہیں۔ جب حضور اکرم جبل رحمت کے پاس پہنچتے ہیں، غارکے پاس بہو نچتے ہیں قوصدیق اکبرعرض کرتے ہیں کہ آقامیں یہ برداشت نہیں کرسکتا کہ آپ اس بہاڑ پر پیدل چلیں ۔میراجی یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے کا ندھوں پر بیٹھیں ۔میرے نبی نے بیٹیں فرمایا کوتو نبوت کا بو جونبیس اٹھاسکتا۔سنوتاری اسلام پڑھنے والوا میرے نبی نے بیٹیس فرمایا

كه اے ابو بكر تو نبوت كا بو جونبيں اٹھا سكتا۔ بلكه بيفر مايا كه ابو بكر كيا جا ہے ہو۔ آقا ميں بيٹھ گيا ہوں، میرے کا ندھوں پر آئے۔ اب میرے نبی نے نبوت والا قدم اٹھایا اور صدیق کے

كاندهے پرركھا۔ بايال قدم اٹھايا، بائيں كاندھے پردكھا۔صديق اكبراى طرح بيٹھے ہوئے ہیں، نی سوار ہورہے ہیں۔اب میرے صدیق اکبرنے خواہش کی کماب میں اٹھوں۔ارادہ کیا کہ کھڑا ہوں۔اب ختم نبوت صدافت کے کا ندھوں پرسوار ہے۔صدیق اکبراٹھ رہے

ہیں۔میرے نبی نے دیکھا کہ صدیق اٹھ رہاہے۔اپ دونوں نبوت والے ہاتھ صدیق کے سر پرر کھے، کوئی بینہ کے کے صدیق خالی ہاتھ ہے۔ بلکہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس کے سر پرختم نبوت کے ہاتھوں کا سامیہ ہے اور میرے صدیق اکبرنے دیکھا کہ وقت بڑا پیارا ملاہے، بڑا

سہانہ ملاہے، سر پر نبوت کے ہاتھ ہیں اور ادھررسالت والے قدم ہیں۔صدیق اکبر بھی دایاں قدم چومتے ہیں اور بھی بایاں قدم چومتے ہیں۔میرے نبی نے مینہیں فرمایا، اے ابو بکرتم

کیوں چوم رہے ہو؟ بلکہ فرمایا،اے ابو بکر کیا کر رہے ہو۔عرض کی آقامعراج کر رہا ہوں۔سنو! حضورنے کہاابو بکر معراج کیسی؟ ابو بکرنے کہا آپ کی معراج ہے لوح قلم تک میری معراخ

ہے آپ کے قدم تک ۔اب توجہ ہے سنو۔صدیق اکبررضی اللہ عنہ قر آن والے کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کس کواٹھا کرلے جارہے ہیں؟ قرآن والے کو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے

علاء کھل کربیان نہیں کرتے، میں نے کہا کیا مطلب ہے۔کہابتاؤ صدیق اکبرکا مرتبذیادہ ہے یا مولی علی کا مرتبه زیادہ ہے۔ میں آپ سے بوچھنا جا ہوں گا۔ آپ بھی حضرات بیٹھے ہوئے

ہں۔ ہارے مفتی ہدایت الله صاحب ہمارے ملتان کی علمی شخصیت ہیں،منیر ہاشمی کہیں یار ۔ ر مانی صاحب مفتی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں،جلسے بھی ہور ہاہے،مہریانی سیجنے ،میرے گھر علے مجمع کوبھی ساتھ لے چلو، ہاتھ میں قرآن بھی لے چلواور وہاں جا کر ذرا دعائے خیر کردو۔

ہم بچے کواٹھا ئیں اور کہیں ہاتھ میں قرآن مجید ہے،قرآن مجید اٹھاؤ۔ ذراایمان سے بتاؤجتنے الم جمع میں بیٹھے ہوئے ہو، جتنے بھی باہر بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہول بچہ

اتھ میں قرآن اٹھا کر چلے تو آپ آ کے چلیں گے یا پیچے چلیں گے؟ پیچے؟ مفتی صاحب يكيررباني يحيد، الركوكي سيدب ويحيد، الركوكي ولى بوقويحيد، شاه جي بوقويحيد ميس في

کہا شاہ جی آپ توسید ہیں ،مفتی صاحب آپ تو استاذ العلماء ہو، بچہ کے بیچھے چل رہے ہو۔ کہنے گلے ربانی بچہ کو ندد کی قرآن کو د کھے۔اوراگر میر چھوٹا سا بچہ قرآن اٹھائے تو ولی پیچھے،سید

يجيے، قطب يبچے، ابدال يبچے، رباني يبچے، نمازي يبچے، شاگرد يبچے، متق يبچے، پر بيزگار يجيِّے۔اگريہ بچةر آنِ اٹھائے تو سارے بیٹھے اور جب صدیق قر آن والے کواٹھا کر جاتا ہوگا

تو علی کی کیاطاقت ہوگی کہ صدیق کے آگے چاتا۔

نعرهٔ تکبیر.....نعرهٔ رسالت.. على يتحيه چلا، عمر يتحيه، عثان يتحيه، عبدالرحن بن عوف يتحيه، عبدالرحن بن مسعود يتحيه، تو

برابیارا ہے بلال مگر پیچھے،صدیق کوندد کھے،قرآن والےکود کھے۔صدیق قرآن والےکواٹھا کر جار ہا ہے۔سارے پیچھے۔علی فرماتے ہیں کیا کہتے ہو،آپ تو اہل بیت کے چٹم و جراغ ہو، آپ صدیق کآ گے کول نہیں ہوتے ؟ کہا قرآن والے کواٹھا کر جارہا ہے، ہوش کرو، ہم علی كو پاك مانتے ہيں على سرے لے كر پاؤل تك پاك ہے، على كا بجين پاك، على كى جوانى پاک علی کی ولادت پاک،علی کا خیبر میں جانا پاک،علی کیلئے سورج کا بلٹنا اس کی عظمت کی دلیل علی سرے لے کر پاؤں تک پاک ہاورعلی نے جس کے پیچیے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی پاک ہے۔صدیق نماز میں جارہے ہیں اور ہم بھی چارسال تک مدینہ میں یہی سنتے رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی زیارت کی ہوگی جبل ثور کی۔اللہ اللہ کیا شان ہے۔خار دار راستہ

آؤاسلام كى تارىخ پڑھوكد تمن آتا ہے توالله، نبي اورصدين كى كيسى حفاظت فرما تا ہے۔ یوی نے جالا تنااور کبوتری نے انڈے دیئے۔ تین دن ، تین رات غارثور میں رہے۔ چوتھے <sub>دن م</sub>یرے نبی اورصدیق غارہے باہر <u>نگا</u>ر دیکھا سامنے ایک یہودی ہے، ہاتھ میں <del>آ</del>لوار ہے، ارادہ کچھاور ہے۔ نبی کی دشمنی میں نکلا ہے۔ ابو بکررضی اللہ عنہ کوتو وہ جانبا تھا مگر میرے ني ونيس جانيا يكوار نكالى اوركهامس معك سااسا بكو اسابوبر، تيرسماتهكون ب؟ نوجوانو! اگرمیراصدیق، ہم سب کاصدیق صداقت کا دامن داغدار ہوجاتا۔ اگر میہ کہددیتے كه مير بساتھ نېنبيں كوئى اور ہے تو صدافت كا دامن تار تار ہوجا تا ہے۔اگر بير كهد يے كه نبی ہے تو اندیشر تھا کہ کہیں نبی کو تکلیف نہ دے۔ کیابات کہی میرے پیارے ابو بکرنے کہا۔ کیا يوچتا بيبودي كرتير ساته كون ب؟ كهاالرجل يهديني الى صراط مستقيم. الرَّجل رجل نہیں الموجل مثلکم نہیں بے مثال بکر نہیں معرفہ۔ الرجل میرے ساتھ ایک عظیم انسان ہے۔الیا آ دمی ہے جو مجھے سیدھاراستہ دکھارہا ہے۔اس نے سمجھا کہ اس کو راستنہیں آتا۔ کوئی راستہ دکھانے والا ہے۔ گر ابو بکر بڑی پیار کی بات کر گئے۔ اپنی محبت کی بات كركے \_ آباں الموجل كه كرمشلكم كي في كركے بے مثال بناكر بتاء ياك بے مثل وب مثال ہے۔اب سفر جاری ہے۔ مدینہ جارہے ہیں۔لوگ استقبال کیلئے آئے ہوئے ہیں۔ صدافت کوجلال آیا، کا ندھے پر چا در کھی۔ چا در کوا تارااور عکھے کی شکل میں حضور کو ہوادیے لگے

> کہ میں تو غلام ہوں ، آقامیآ رہاہے۔ نعرهٔ تکبیر.....

میرے نی نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو بر کیا کر ہے ہو۔ عرض کی آ قالوگ میری طرف متوجہ ہورہے تھے۔ میں نے آپ کی طرف توجہ دلائی۔ میرے نبی فرماتے ہیں،اے ابو برجو تیری طرف متوجه ہوگا وہ بھی گراہ نہ ہوگا۔اورآؤ،اسلام کی تاریخ سے پوچھو!میرے نبی کریم صلى الله عليه وسلم مدينه طيبة شريف لے ملئ فرايا، بيمكان كس كا بي و فرمايا بيدويتيم بچوں كا مکان ہے۔اس مکان کے بدلے ہم ان کودوسرامکان بنائے دیے ہیں۔اپ دیے کی مجد

ہے، بدی محضن منزل ہے، عجیب راستہ ہے۔ مگر صدیق تیری عظمتوں پر ربانی قربان جائے ایمان سے ہم تو روضوں کے مانے والے ہیں، بابا فرید کا روضہ کہدو وسجان الله۔ واتا علی جویری کا روضه سجان الله، شاه رکن عالم کا روضه، غلام فرید کا روضه، بربیبے شاہ قصور والے روضہ،اللّٰدی قتم سارے روضے اکٹھا ہو جائیں مگرصدیق کے روضہ کے برابرنہیں ہو سکتے۔اب ابو كرصديق! تير، دوضه كوسلام الله اكبو كبيواً

ابو کرصدیق نے بنہیں فرمایا کہ پہلے آپ تشریف لے جائے۔ کہامیرے آقاذرا آرام فرما ہے۔ میں ذرااندرغار میں جاتا ہوں۔میرے صدیق اکبرغار میں جاتے ہیں اورا پی قیم اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد غار کوصاف کرتے ہیں۔ پھر آواز دی، یا نبی الله، یارسول الله، یا حبیب الله، الله کے حبیب اندرتشریف لے آؤ۔میرے حبیب جب اندر گئے، دیکھ کر فرمایا اے ابو بکرتونے میرے لئے غار کوصاف کیا ہے۔ میں تیرے لئے مزار صاف کروں گا۔ ا ابو بكرتونے مير انتظار كيا ہے غار ميں، ميں تيراا تنظار كروں گامزار ميں اب آؤز رااسلام کی تاریخ سے پوچھو۔اتن دیر میں جس پراعتراض ہوتا ہے۔آج کچھلوگ ملتان میں بےلگام زبانیں استعال کرتے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہتمہار اابو بکر ڈرگیا، وہ کہتا تھادیمن آگیا۔قرآن كهتاب لاتحزن نبي كوتو كهتا يزاان الله معنا الله بمارے ساتھ ہے۔ لمت كے وجوانو ارباني نے بھی عربی پڑھی ہے، آؤعر بی لغت کا مطالعہ کرو۔ پچھ پڑھا بھی کرو۔انسانیت کے دائرے میں رہوء عربی لغت پڑھوء عربی میں ایک لفظ ہے خوف، دوسر الفظ ہے حزن ۔خوف کامعنی ہے اپی جان کا ڈر ، حزن کامعنی ہے دوسرے کے بارے میں فکر ، توجہ ہے نا۔ نوجوانو! خوف ہے اپنی جان کا ڈراور حزن ہے کسی دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونا فکر کرنا کہ ان کا کیا ہوگا۔ آؤ قرآن كي تفير يرهو قرآن مين ينبيس آياءا الوبكر الات خف بلك فرمايا لات حزن جب ابو بر نے فرمایا آ قاد شمن آرہے ہیں۔ فرمایالات حزن میراغم مت کر ، خوف نہیں ہے۔ آبو برکو

ا پنی جان کا ڈرنہیں تھا۔انہیںغم تھا کہ کہیں میرے آتا کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ابو بکرفکر کی بات

نہیں۔ ابوبکران الله معنا میراغم مت کراللہ جارے ساتھ ہے۔ بولواللہ جارے ساتھ ہے۔

گھر کا تنام سامان اکٹھا کر کے مع جھاڑ و کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔

ایک روایت میں میں نے پڑھا کہیں بھی اتری ہوئی تھی۔میرے نی نے فر مایا ابو بحرکیا لے آئے ہو۔ جو پچھ کھریس موجودتھا، جھاڑو دے کرلے آیا ہوں۔ گھریس کیا جھوڑ کرآئے ہو؟ عرض كى، گھرييں الله اور اس كے رسول كے نام كوچيور كرآيا ہوں۔ اقبال كى جب نگاه یدی، جیسے آج اقبال کا دن زور شور سے منارہے ہو، جس کا دن آج حکومت پوری طاقت سے منارہی ہے،ای اقبال کی روح آج بھی تڑپ رہی ہے کہ صدیق کا مقام جب نبی دوعالم نے یو چیھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کرآئے ہو؟ فرمایا

یروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کیلئے ہے خدا کا رسول بس

مناؤعلامها قبال كادن، اخبارات والوائيلي ويژن والوامناؤعلامه اقبال كادن كهاس نے تم کوایک تصور دیا، ایک قہم دی۔وہ اقبال جب لندن کے ائیر پورٹ سے واپس آیا، ہندوستان کے ہوائی اڈے پراس کا ہاروں ہے اس کا استقبال کیا۔ یو چھا اقبال ،لندن کی فضاؤں میں گھوم کرآئے ہو،شراب کے جام چلتے ہوئے دیکھے، وہاں عیاشی کو پورے عروج پردیکھا، وہاں رقص کواپنے جوہن میں دیکھا۔ بتاؤ توسہی کہآپ کی صحت پربھی کوئی اثر پڑا؟ اقبال نے روکر

## سرمه ہے مری آنکھوں میں خاک مدینہ ونجف

آوُ! اگر علامه اقبال کا دن مناتے ہوسر کاری سطح پر ، تو یوم صدیق اکبر بھی سرکاری سطح پر مناؤ ميرے بھائيواور دوستو! آؤتم كوذرا مدينه كا جلوه دكھاؤں \_ دعا كرو، الله سب كومدينه دکھائے۔ میں تین سال تک مدینہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا ہے، جب بھی مدينه والے ابو برصد يق كا نام ليتے تھے تورض اللہ عنه كہا كرتے تھے۔ كہنے لگے اے ربانی! مجدقباکے پلی طرف ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔جس کوعا ملوگ جنت البقیع کہتے ہیں۔ دوسرا قبرستان ہے جو بہت پرانا ہے۔مسجد قبا کی بچھلی طرف ہے۔ یہاں حضورا کرم اپنے صدیق کے

بناتے ہیں ۔مجد کی تعمیر شروع ہور ہی ہے۔مجد نبوی کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ بنیا د کھودی گئی میرے نی نے نبوت والے ہاتھ ہے مجد کی بنیادر کھی۔ مجد نبوی کی بنیادر کھی، پھر آواز دی کہاں ہیں ابو یکر \_عرض کی آقا حاضر ہوں \_کہااس کے برابر میں اپنا پھررکھو \_پھرنبی نے فرمایا ایس عمد اعمرکهان بین عرب قاحاضر مون برابریس اپنای خرر کعود پهرکهاعفان کابینا قریب آ\_ حضرت عثان تشريف لائے فرمايا اس كے برابر ميں اپنا پھر ركھو۔ پھر نبى نے فرمايا، میرے علی قریب آؤ۔اس کے برابر میں اپنا پھر رکھو۔

ملت کے نو جوانو! جب مجد نبوی کی بنیا در کھی تھی،سب سے پہلے ابو بکر صدیق سے پھر ر کھوایا، پھراس کے برابر میں عمر ہے رکھوایا اور پھراس کے برابر میں عثمان عنی ہے رکھوایا، پھراس کے برابر میں مولاعلی سے رکھوایا۔ یہ پانچ پھر تھے جومبحد نبوی کی بنیا دوں میں رکھے گئے۔ بنیادوں میں یہ بھر تر تیب کے ساتھ رکھے گئے ۔ تو پھر نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے۔ فر مایا، یا الله! جس ترتیب کومیں نے مسجد کی بنیادوں میں رکھا ہے تو اس ترتیب کو قیامت تک جاری رکھ۔ پیخلافت کا مسکلہ اس دن حل ہو گیا تھا جس دن معجد نبوی کی بنیا در کھی گئی تھی۔مجد نبوی کی بنیا دوں میں کتنے تنوں نے پھرر کھے۔ بولو پانچ اہل بیت کے پانچ تن بھی مانتا ہوں۔ ذرا خلافت کے بھی پانچ تن مانو لوگ کہتے ہیں پنج تن کو مانو ہم کہتے ہیں کون سے پنج تن؟ بناؤ۔ آؤایک آل محمد کے پنج تن ہیں، ایک خلافت کے پنج تن ہیں۔ ایک پنج تن کو مانتے ہواور دوسر بي پختن كو بھلا ديتے ہو۔الله كي تتم ان كاتو آپس ميں برا پيارتھا،ان ميں محبت تھي،اخوت تھی، بواپیارتھا۔اللہ اللہ!ای مجدمیں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لے آؤاللہ کے رائے میں جو کچھ لانا چاہتے ہو۔ میرے بیارے عمر فرماتے ہیں، روز ہی صحابہ بڑھ جاتے ہیں۔ آن میں کی کہبیں بڑھنے دوں گا۔ چلے گئے ،ساراسامان اکٹھا کیا، آ دھا گھر چھوڑا، آ دھا حضور صلی الله علبه وسلم كى بارگاه ميس لے آئے ميرے نبى فرماتے ہيں، عمر آج تو بہت سارا سامان كے آیا عرض کی آقاجو کچھ گھر میں موجود تھااس کے میں نے دوجھے کردیئے۔ آدھا گھر چھوڑاادر آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ یہی گفتگو ہور ہی تھی کہاتنے میں جناب ابو بمرصد بق اپ

ظبات بالناردر) المحيدة المحيدة

<sub>اور</sub> جونمہارے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ے جب تک میں اس کاحق واپس نہ دلاؤں کہیں کذاب کوختم کیا، کہیں زکو ۃ نہ دینے والوں

کا قلع قبع کیا۔لوگوں نے کہا ہم زکو ہ نہیں دیتے۔صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے فر مایا اگرتم اونٹ کی ایک ٹلیل بھی نہیں دو گے تو ابو بکر تمہارے ساتھ جہاد کرے گا۔اور تاریخ ہے کہتی ہے کہ <sub>جب ج</sub>ناب صدیق ا کبر کا آخری وقت آیا تو آپ کوشس دینے والے مولی علی تھے۔ جب

جنازہ اٹھا تو داہنی طرف سے کا ندھا دینے والے بھی مولی علی تتھے۔لوگوں نے پوچھا بھلی تو شان والاہے،تواہل بیت کاچیٹم و چراغ ہے۔

فر ہایا،لوگو! کیاوجہ ہے کیکل کی اتی عزت کرتے ہو؟لوگوں نے کہاعلی اس وجہ ہے عزت كرتے ہيں كہتونے نبى سے بيٹى لى ہے۔ميرے على كى آئكھوں ميں آنسوآ محے فرمايا، ميں نے نبی سے بیٹی لی ہے اور ابو برنے نبی کو بیٹی دی ہے۔ ایمان سے بتلاؤ ، اخبارات میں اپنی سمجھ بدلواور طرز تکلم بدلو، اپنی سوجھ بوجھ بدلو، سب کچھ بدلو۔ ہم تو ملک میں امن جا ہے ہیں، ہم اس ملک میں اتحاد جا ہتے ہیں، ہم ملک کوسلامتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں کہ کوئی کسی پر کیچڑ نہ اچھا لے ، کوئی کسی پر گالی گلوچ نہ زکالے ، بیار کی بات کر و محبت کی بات كرواوريكى محبت بى توسب بكھ ہے۔ بيمجبت جب نفرت ميں تبديل ہوتى ہے تو حالات بڑے عجیب ہوجاتے ہیں۔ بھائیو! کیا میں صدیق اکبر کی محبت پر قربان نہ جاؤں۔ نبی تمام صحابہ کرام کو مال تقتیم فرمارہے ہیں۔ جب باری ابو بکررضی اللہ عنہ کی آئی ، کہا ابو بکرتم بھی کچھ مانگو۔عرض کیا، نہ مال ومتاع مانگتا ہوں، نہ دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں،عزت وعظمت نہیں مانكا، شهرت نهيس، بلندى وا قبال نهيس مانكا، اتنامانكا مول كه النيظر الى وجه رسول الله آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ آپ کا چہرہ ہو، میری نظر ہو۔ آپ کی دید ہوتی رہے، میری عید ہوتی رہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد للهِ رب العالمين.

طاب ران المحمد ساتھ گزرر ہے تھے۔ جب قبرستان عبور کر چکے تو حضور مسکرانے لگے۔ میرے نبی نے ابو بکر کا کا ندھا کی کر کر فر مایا۔میرے ابو بکر تیری شان پر تو جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں۔ آقاوہ کیے؟ فرمایا، ابو بکر جب ہم اس قبرستان ہے گزرے تو تیز ہوا چلی اور جب تیز ہوا چلی تو اس ہوا سے تیری داڑھی کا ایک بال قبرستان میں چلا گیا۔اللدرب العزت کی رحمت جوش میں آئی۔ رب نے فر مایا، اے فرشتو! اس قبرستان والوں سے عذاب ختم کرلو۔ ہم قبرستان والوں کے ا عمال کودیکھیں یا اپنے محبوب کے صدیق کی داڑھی کے بال کودیکھیں۔ ایمان سے بتاؤجس کی داڑھی کے بال کےصدیتے اللہ تعالیٰ قبرستان والوں کو بخش دے اور ہم اس کے نام کیلیے اکٹھا ہوئے ہیں تو کیا اللہ قیامت کے دن جاری نجات نہیں فرمائے گا۔اللہ اکبر کبیراً. کیامقام ے کہ آج تک روضہ میں آ رام کر رہا ہے۔میراصدیق اگلے دنوں آپ کے ملتان اسٹیشن پر لوگ پھولوں کے ہار ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ بڑی مستی میں تھبرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا او دہلی گیٹ والو! کیسے آئے ہوئے ہو؟ ربانی صاحب ہمارے حاجی صاحب آرہے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے بھی تین ج کئے ہیں۔ کہا کہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ ہمارے نئے آرہے ہیں۔ میں نے کہایارو! وہ بھی انسان، میں بھی انسان۔ان کی ناک میری بھی ناک،ان کے کان میرے بھی کان،ان کے ہاتھ میرے بھی ہاتھ،ان کی آنکھیں میری بھی آنکھیں،ان کی چال میری چال،ان کے نقش ونگار میرے نقش ونگار، وہ بھی انسان میں بھی انسان۔ یارانہوں نے ایک فج کیا ہے، میں نے کئ فج کئے ہیں۔کہار بانی صاحب! اتن کمی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔آپ پرانے ہو گئے ہیں۔آپ بھی حاتی وہ بھی حاتی۔ہم اس لئے ہارا ٹھائے ہوئے ہیں کہ تازہ تازہ ان کی آتکھیں روضہ انور سے مگرا کرآ رہی ہیں۔

ر بانی پوچھتا ہے کہ جن کی نظریں روضہ ہے مکرا کرآئیں ،ان کو پھول چڑھاؤاور جورسول الله كراتهدوضها نوريس بين ان كوگاليال دية جوئے شرم محول نه كرو - الله كى بارگاه ب ڈرو۔ نبی کے دربارے شرم کھاؤ۔ ابو بکر صدیق جب خلافت کی کری پر بیٹھے، فرماتے ہیں او لوگواسنوا جوتبهار بزد یک سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میر سے نزدیک سب سے مکرور ہے

خطمات رياني (دوم)

نوت پرجلوه گر ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، زبانِ ختم نبوت سے فرمایا کداے میرے پیارو! ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، عمر عادلین کا سردار ہے، عثمان شریفوں کا سردار ہے، علی تمام امت کے ولیوں کاسردار ہے۔ نی دوعالم نے فرمایا، میری بٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔میرے نی نے فرمایا میں پیغیرتمام نبیوں کا سردار

میری ملت کے نوجوانو! بدائل بیت کا گھرانہ ہے۔قرآن ان کامدح ثنا ہے۔ آیت تطہیر ان کوعطاہے۔ جبرئیل ان کے گھر کا گداہے۔ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک ہم نماز میں آل محمر پر درود نہ پڑھ لیں۔ہاری دعا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک ہم محروآل محمر پردرودنہ پڑھیں۔محرصطفی صلی التدعلیہ وسلم اورمحرمصطفی صلی التدعلیہ وسلم کی آل صرف ایمان بی نہیں بلکه ایمان کی عظمت کے نشان ہیں۔

یه ده حسین جو کمی فرقه کانہیں، کسی مکتبه فکر کانہیں۔ میراحسین، آپ کاحسین، ولیوں کا حسین، عابدین کاحسین،شهیدول کاحسین، غازیول کاحسین،نمازیوں کاحسین، محققین کا حسین، تابعین کاحسین۔صدیق اکبر فرماتے ہیں میراحسین،عمر فاروق فرماتے ہیں میرا حسین، عثان فرماتے ہیں میراحسین علی فرماتے ہیں میری آتھوں کا نورنظرحسین، فاطمہ فرماتی بين مير الكاعروالمين، ني فرمات بين المحسين منى و انا من الحسين يرمحرم در دن ہیں، جب بیآ واز فضا کو چیرتی ہوئی جائے کر بلاکے مینارے لگے گی ،عرش کے فرشتے بھی کہیں گےاے حسین ابھی تیرے مانے والے زندہ ہیں قتم رب ذوالجلال کی بیرہ حسین ہے جس کی 'ح' میں اسلام کاحس ہے، جن کی 'س' میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کی 'یا' میں اسلام کی یاری ہے،جس کی'نون' میں نظام مصطفےٰ کا جلوہ ہے۔وہ حسین ابن علی جس نے کر بلا کے میدان میں اپنے بچہ بچہ کو قربان کر کے دنیا کو بیاثابت کر دیا کہ حسین علی اصغر کے گلے میں تیرلگوانا برداشت کرسکتا ہے،عباس کے باز وقلم کراسکتا ہے،علی اکبری جوانی پرگھوڑے دوڑانا برداشت كرسكتا ہے، ب كناه سكينه كويتيم موت برداشت كرسكتا ہے، آل محد كا ايك ايك فر



# نَحمدهُ و نصلي علىٰ رسوله الكريم

فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ و يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا

واجب الاحررام، علمائے اہل سنت، بانیان جلسه، عزیز ساتھیو! میرے عزیز نوجوانان ملت، میرے قابل فدر دوستو! بزرگواورنو جوان ساتھیو! آج بیمقدس اجتاع المجمن نوجوانان

اہل سنت ہاکا برنگیٹ کی طرف ہے منعقد کیا جارہا ہے۔ جب سے بیدملک بناہے، ملک کے ہر بڑے شہر میں روزانہ جلنے ہوتے ہیں۔ جب سے ملک بنا ہے، جلنے ہورہے ہیں۔ پچھلوگ جلسكرتے بين اپني سياست كيلي ، كھالوگ جلسكرتے بين اپني قيادت كيلي ، كچھالوگ جلسه كرتے ہيں عمل كى شرادت كيليے ، كچھ لوگ جلسه كرتے ہيں اپني حمايت كيليے \_ آج ہم جلسه كر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کیلئے۔ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ربانی پورے ملک

میں تقریر کررہا ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور کی پلی وادی تک ربانی دنیا کودعوت فکر دیتا ہے کہ ہاراعقیدہ ہے جس کواہل بیت سے بیارنہیں ہمیں اس کے کلمہ پراعتبارنہیں۔ میں علی کے در کا

غلام ہوں، صحاب کا ماننے والا ہوں۔خورنہیں مانتا مدینے والے نے کہا مانو۔میرے نبی منبرختم

انے ، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا نہ مانے ۔ تو مجھے مان ، میں مجھے مانوں ، اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے \_ پیارے تو مجھے مان میں مجھے مانوں، تو مجھے خدا کہے میں مجھے رسول کہوں۔ تو مجھے رب كريس تحقيم مصطفى كهول، تو مجھ خبير كم ميں تحقي بصيركهول، تو مجھ لا الله الا الله كهدد عين تخفي محررسول الله کہوں۔ نبی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ، نبی کا ہاتھ یداللہ ہے ، نبی کا چہرہ وجہ اللہ ہے ، نی کی زبان لسان اللہ ہے، نبی کا حکم امر اللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا مسکرانا نوراللہ ہے، نبی کا دستورنظام اللہ ہے، نبی کاسبق لا الله الا اللہ ہے، نبی کا سارا وجود محدرسول الله ہے۔ جب میرے نبی مدینہ منورہ میں آئے تو میرے نبی نے فر مایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ مانو مجھے تسلیم کرو۔ اسقف پادری نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو نبی۔ میرے نبی نے فرمایااس سے معلوم کرو کہ رید کیا جا ہتا ہے۔میرے نبی جمعہ کا خطبہ دے دہے ہیں۔اسقف یادری نے کہلوا کر بھیجا، اگرآپ برحق رسول ہیں، آپ بھی آپنے بچے لے آئیں۔میدان میں بنجتے ہیں اور الله کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یااللہ جوتن پر ہےاہے بچالے، جو كفر پر ہےاس کوغرق کردے۔میرے نبی جمعہ میں خطاب کررہے ہیں۔ربانی صدقے جائے اس تقریر پر جس میں نے والاعلی تھا۔میرے نی خطاب فرماتے ہیں، لوگوں نے آ کر کہایا رسول الله صلی الله عليه وسلم عيسائيول كے پادري اسقف نے كہاہے كه آپ بھي اپنے بچے لے كر آئيس اور ہم بھی اپنے بچے لے کرآتے ہیں۔ایک میدان میں اکٹھے ہوجاتے ہیں۔اللہ کی بارگاہ میں دعا كرتے ہيں،ا اللہ جوت پر إے بيالے اور جو كفر پر ہا اے غرق كردے ميرے بى نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ وانسفسنا وانفسکم۔ اپنی جانیں تم بھی لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، اپنی اولا دتم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔ صدیثوں میں یوں آیا ہے، مدینے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبرختم نبوت سے اترے اور سید ھے ا پی بیٹی فاطمۃ الز ہرا کے گھر گئے۔ یہ کون فاطمہ ہے۔سلطنت اسلام کی مقدس شنرادی ہے۔ چادرنظهیرکی ما لکہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں فساطسمة قسطعة منی فاطمہ میرانکڑا ہے۔ نبیس فرمایا

میرے دل کائکڑاہے، پنہیں فرمایا میرے جگر کائکڑاہے، فرمایا قسطعة منبی فاطمہ میرائکڑاہے۔

باطل طاقت کے سامنے نگرا کرشہادت کا جام تو پی سکتا ہے، مگر شرا بی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سكاراللهرب العزت فرماتا بانما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيراً. الوكوابم في الني رسول كر هروالول كوبم في بي كروالول کو پاک کردیا ہے۔ علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے۔ میری ملت کے نوجوانو! علی ایسا پاک ہے کہ پیدائی کعبہ میں ہوئے۔قرآن کا فیصلہ ہے،مفتی کا فتو کی ہے، محققین کا قول ہے، تابعین کا فرمان ہے کہ جب کوئی بچہ بیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں پلید ہوتی ہے۔کوئی بھی عورت بچہ جنے قر آن کو ہاتھ نہیں لگاسکتی ، وہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگاسکتی ، وہ نماز نہیں پڑھ عمتی ،قر آن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ۔ ربانی کہتا ہے کہ عورت بچہ جنے تو وہ پلید ہوتی ہے۔ مگراے رب بے نیاز ربانی پوچھتا ہے علی تو بیدائی کعبہ میں ہور ہاہے۔رب اکبرنے فر مایاعلی بھی پاک علی کی ماں بھی پاک علی جہاں پیدا ہوا وہ میر اگھر تعبیبھی پاک علی اول سے لے کر آ خرتک پاک علی سرے لے کر پاؤں تک پاک علی ایسا پاک کداس کی پاکی میں کسی کوشک نہیں۔اس کی پاکی کے اندر جوکوئی شک کرتا ہے اس کا اپنا شک تو ہوسکتا ہے۔علی وہ ہے جوسر ے لے کر پاؤں تک پاک ہے۔ اتنا کتے ہیں کہ اگر علی پاک ہے، ماننا پڑے گا توجن جن کے بیچھے علی نے نماز پڑھی ہے وہ بھی پاک۔ پیلی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نورعلی نور کی تغییر ہے، ہارے نبی کے میر ہیں علمائے ملت اسلامیہ کی تقدیر ہیں علی نور کی تفسیر ہیں علی نور على نور كى تنوير ہيں على معمار نبوت كى تغمير ہيں على اسرارا مامت كى تغمير ہيں على انوار ولايت كى نقدر ہیں علی قرآن مجید کی تغییر ہیں علی کا تب قدرت کی تحریر ہیں علی جروت الہی کی ششیر ہیں علی تو نظام مصطفےٰ کی ہو بہوتصور ہیں۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، مانو، میں الله كارسول موں۔ دنیا انسانیت كيلئے آخرى رسول بن كرآيا موں، ابوجبل نے كہا ميں نہيں مانتا۔ ابولہب نے کہامیں نہیں مانتا۔ ابوسفیان نے کہامیں نہیں مانتا۔ میرے نی نے آسان کی طرف نظراها كرارشاد فرمايا، اے اللہ! يهان تو كوئى مانتا بى نہيں \_ جبرئيل امين كو بھيجا گيا۔ فرمايا اے میر مے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عتبہٰ بیں مانتا نہ مانے ، ابوسفیان نہیں مانتا نہ

ظبات ربان (دم) کی تاب کی کان درم)

الله وه جو بچيآ رہا ہے سامنے باكيں جانب اس كاكيانام ہے؟ انہوں نے كہااس كانام حسين

عدد، واه حسین! اسقف کہنے لگا، ایک طرف توریت کا ورق دیکھرہا ہوں، دوسری م طرنی اس بچه کاچېره د کیمدر با مول - اگراس نبی نے دعا کر دی اور اس بچدنے آمین کهد دی تو ہ ارا ہر ہ غرق ہو جائے گا۔اب ان کے ماتھے کود کی کران کے نانا کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھنے

.. کئے ۔ وہ حسین جن کی جبینوں کو د کھے کر پا در یوں نے کلمہ پڑھا، وہ حسین جس کے چہرے کو د کمیر کر کافروں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین جوختم نبوت کے کندھوں کا شاہ سوار بنا، وہ حسین جس نے رسول اللہ کی زلفوں کولگام بنایا، وہ حسین جو نبی کے سینے پر کھیلا کرتا تھا، آج کر بلا کے ۔ میدان میں کیوں آیا؟اقترار کیلئے!لوگ کہتے ہیں۔ بہت سے نام نہادعلاء کہتے ہیں حسین اور

ریدی لاائی اقتد ارکی لاائی تھی ۔ ربانی کہتا ہے اگر میراحسین لانے کیلیے جاتا تو علی اصغر کونہ کے جاتا، اگر میرے حسین لڑنے کیلئے جاتے تواٹی بہن زینب کولڑائی میں نہ لے جاتے اور انی ہوی شہر بانو کواڑائی میں ندلے جاتے۔ ہماراحسین الزنے کیلئے نہیں گیا بلکداسلام کی تاریخ تنبق ہے، کربلا کے ذرے کہتے ہیں، مقام کربلا گواہی دیتا ہے کہ جب حضرت حرنے کہا تھا الصين راسته بدل دوجسين نے فرمايا ميں راسته بدلنے نہيں آيا بلكه ميں تو راسته دكھانے آيا

ہوں۔حضرت حرنے کہا حسین کنارہ کثی کرو، فر مایا میں کنارہ کثی کرنے نہیں آیا میں تو کشتی کو پار لگانے آیا ہوں۔ حسین پیٹے دکھاؤ، فر مایا میں پیٹے دکھانے نہیں آیا میں توسینے پر تیر کھانے آیا ہوں۔اے حسین جان بچاؤ، فرمایا میں جان بچانے نہیں آیا نانا کے دین پر جان کٹانے آیا ہوں۔ حسین ابن علی کر بلا کے میدان میں اس لئے آئے تا کہ آ مریت کوختم کیا جائے ، ملوکیت کے تاج کو پاؤں سے روند دیا جائے اور دنیا میں ثابت ہو جائے کہ اگر اس سرزمین برکسی کا حِسْدُ ابلند ہوگا تو وہ مدینے والے پیغمبر کا حِسْدُ اہوگا، وہ رسولِ دوعالم کی شریعت کا حِسْدُ اہوگا۔

میری ملت کے نو جوانو!حسین عظمت کا نشان ہیں، کہدو حسین عظمت کے نشان ہیں تا کہ عرش

کے فرشتے گواہ ہو جا کیں کہ حسین عظمت کا نشان ہیں۔ یا اللہ گواہ ہو جا! حسین عظمت کا نشان

ہیں۔ صرف عظمت کا نشان نہیں بلکہ محبت کی پہچان ہیں، حسین حقیقت کے ترجمان ہیں، حسین

ه خاب درا) المعلق المعل مقصد بیتھاد نیاوالوں میں طاہر ہوں۔ بیطہارت کا گلڑا ہے، میں عالم ہوں بیلم کا گلڑا ہے، میں شافع ہوں پیشفاعت کا کلڑا ہے، میں طاہر ہوں پیطہارت کا کلڑا ہے، میں قر آن ہوں سیمیری تفیر ہے، میں نور ہوں میمیری تنویر ہے، فاطمۃ الز ہراسلطنت اسلام کی مقدی شنرادی ہے۔ میرے نی منبرخم نبوت سے اترے اور سید ھے اپنی بٹی کے گھر گئے۔میرے نبی نے اپنی مزمل والى جا درا شائى اور فرمايا ايس المحسن كهال بي حسن؟ حضور حاضر بول فرمايا آؤميرى اس چادر کے نیچ آؤ۔این حسین؟ کہاں ہیں میرے حسین؟عرض کی ناناجان حاضر مول فرمایا میری نبوت والی چادر کے نیچے آؤ کھر فر مایا ایس علی ابن ابی طالب کہاں ہیں علی، حاضر

ہوں؟ فرمایا، جلدی آئے میری مزمل والی جا در کے نیچ آئے۔ پھر رسول خدانے اپناختم نبوت والاسر بھی اس چا در کے نیچے دیا۔ چا در ایک تھی، مزل والا لباس ایک تھا۔ چا در تھی ختم نبوت کی ، آدمی متھ پانچ ، انسان تھے پانچ ، تن تھے پانچ ، مزمل والی جا در کے بنیچتن پانچ تھے۔ لین پنجتن تھے۔ای دن سے نی تن بے۔ بیتن پائی مزل کا لباس تھا۔ ینچ امام حس،امام

حسین،مولیٰ علی، فاطمة الز ہرا،مزل کی حیا در،مزل کا لباس، نبی کی ختم نبوت کی وہ حیا دران پر تھی۔میرے نی نے آسانوں کی طرف دیکھا۔فرمایایادب العالمین هوآلا اهل بیتی میر میرے اہل بیت ہیں۔جوان سے دور ہوجائے توان سے دور ہوجا۔ یا اللہ یہ مجھے پیارے۔جو

ان سے پیاد کرے توان سے بیار کر۔میرے نی اکرم تشریف لائے۔ جناب امام حسن سے فرمایا، حسن آؤمیری دائیس انگلی تھام لواوراے امام حسین تم بائیس انگلی تھام لو۔اے فاطمہ تم علی کا دامن تھامو،اے علی تم میرادامن تھامو۔ یہ پانچ تن جارہے ہیں تو حید خداوندی کی دلیل بن

كر\_يانچ تن يكس لئے جارہے ہيں؟ نظام قر آن سمجھانے جارہے ہيں،توحيد كاپيغام بتانے

جارہے ہیں،جہنم سے ہٹانے جارہے ہیں، جنت کا درواز ہ دکھانے جارہے ہیں،غیروں سے ہٹا کر دنیا والوں کی گردنیں اللّٰدرب العزت کی بارگاہ میں جھکانے جارہے ہیں۔ جب رسول

دوعالم اپنے نواسوں کے ساتھ مولی علی کے ساتھ اور جنت کے بتول کے ساتھ بہاڑ کی بلندی

پر چڑھے تواسقف پادری نے دیکھا تواپنے معتقدین سے کہنے لگا،اپنے شاگردوں سے کہنے

ہیں پی خیال ہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ان طالموں سے پانی ما تکا ہے۔

ر بانی کہتا ہے اس کو پانی مانگنے کی کیا ضرورت بھی ،جس کے قدموں میں کوڑ کے خزانے ہوں۔میرے بھائیو!علی تو ہمارادین اورایمان ہے،علی توسنیوں کی پیچان ہے،علی تو نبی کا میر ے علی تو صحابہ کامشیر ہے علی تو مومنوں کا امیر ہے علی تو سنیوں کا پیر ہے۔ آج غلط کہا جاتا ہے ' سن علی علی کرنے والے نہیں ۔ ربانی بورے پاکتان میں کہتا پھرر ہاہے علی کے دروازے رِ آ وَ عَلَى كَا بات سنوعلى كے بيغام كوسنوعلى كے پيام كوسنوعلى كاذكر صحاب كرام رضوان الله تعالى غيم اجعين نے كيا، محابه على كابيار ب، على صحابكا بيار ب اگر كى كے ذہن ميں مو رہم علی کا نام منادیں گے تور بانی کہتا ہے، جب تک یہاں پراہلسدے کا ایک جوان بھی زندہ ہے، پاکتان کی گلی گلی ہوگی جسین کے اہا کی علی علی ہوگی ۔ کربلاکی دھرتی تھی، کربلاکی زمین تقی،رات کی تنهائی تھی میرے نی نوجوانو!وہ منظر سامنے رکھو جب باپ بیٹی کو تیم کرار ہاہے۔ جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بٹی بھی قرآن کی قاربیہ ہوتی ہے، جب ماں عالمہ ہوتی ہے تو بٹی فاضله ہوتی ہے، جب باپِ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا بہاء الحق زکریا ملتانی ہوتا ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوتا ہے، جب باپ نمازی ہوتا ہے تو بیٹا دنائے انسانیت کا قائد ہوتا ہے، جب باپ ساری رات تجدے کرتا ہے تو بیٹا بھی کر بلا کے میدان میں نیزے کی انی پر قرآن پڑھتا ہے۔ آج کربلاکی دھرتی پر قرآن پڑھا جارہا ہے، كربلاكى دهرتى پرحسين ابن على اپنى بينى كوقر آن پڑھار ہاہے۔ميرى بينى پڑھوقر آن اعو ذبالله من الشيطن الرجيم. سكيتر في برادب سيرها عو ذبالله من الشيطن الرجيم. میرے بیارے حسین فرماتے ہیں، میری بیٹی نے بوے اچھے انداز سے بڑھا۔ آگے بردھو بسم الله الوحمٰنِ الوحيم. ابھی ہم الله الرحمٰن الرحيم بى پڑھىتھى ،ميرے حسين رضى الله تعالی عند کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ بے گناہ سکیند پوچھتی ہے،اے ابا جان میٹی کیسی؟ چہرے پرالم کیما؟ فرمایا میری بیٹی نے قرآن شروع کرلیاہے، پیٹنبیں ختم کراؤں گایانہیں۔اباجان پیہ کیسی باتیں کرتے ہو۔ جب میں مدینہ منورہ سے جلی تھی مجھ سے بہن صغریٰ نے کہا تھا جب

مصطفیٰ کی اصلی جان ہیں،حسین ادیب الرسالت ہے،حسین عبیدامامت ہے،حسین ولیل شرافت ہے، حسین وکیل طریقت ہے، حسین کے چبرے پرعبداللہ کا جلال ہے، حسین کی رگول میں حیدر کا کمال ہے۔میراحسین ذاتی لڑائی کیلئے نہیں گیا بلکہ عالم اسلام کوملوکیت ہے بچائے كيليّ كيا\_آج دنياوالو!اگرميراحسين قرباني نه ديتا تومجد كامينارنظرنه آتا،ميراحسين اگر جهراه كا مغركة ربان ندكرتا توكوكي مولوى منبر يربيض كابل نه بوتا - يصدقه بركر بلاك ماز کا، بیصدقہ ہے کر بلا کے شہید کا۔ آج مولوی منبر پر بیٹھتا ہے، مجدیل اذان ہورہی ہے، رب کعبہ کی متم حسین عالم اسلام کی تقدیر ہیں۔ حسین نے دنیا کو بتادیا کہ اے دنیا والو! اگر بچ بھی قربان کرناپڑی توحسین نانا کی شریعت کیلئے بچے بھی قربان کردے۔کربلاکی دھرتی سے پوچھو علی اصغرے گلے برتیرلگا،حسین خاموش عباس کا باز وقلم ہوا،حسین خاموش عون ومحدے لا شے تڑپ رہے ہیں، حسین خاموش ۔ حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حسین خاموش سیده زینب نے عرض کی بھائی بولئے کیون نہیں؟ فرمایا بہن ماری طرف عقر آن بول رما بــان الله مع الصابوين. بـ شك الله تعالى صابرول كـساته بــوه جابر ہیں، جر کردے۔ ہم صابر ہیں، صر کردے ہیں۔ میرے بھائو! جب محرم کی دسویں دات تی، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خیمہ میں کہا،اے میرے گھر والو! آج رات کے دو حصے کرد۔ آدھی رات میں قر آن پڑھواور آدھی رات میں نوافل پڑھو۔ اہل بیت کے تمام جوان قرآن پڑھ رہے ہیں۔اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں۔وہ مجسم طہارت قرآن پڑھ رہے ہیں، سکینہ آئی اور کہنے لگی ابا جان شہر بانو بھی قر آن پڑھ رہی ہیں، پھوپھی زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہیں،علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بھائی زین العابدین بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ابا جان اہل بیت کا ایک ایک فردقر آن پڑھ رہا ہے، مجھے بھی قر آن شریف شروع کرایئے۔میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹی پانی تو کم ہو چکا ہےاب آ و تتہمیں ٹیمّ کراؤں کر بلا کی مٹی ہے۔میر ہے حسین نے اپنی بیٹی کو تیم کرایا۔میری ملت کے نوجوانو!میرا حسین اگریہ جا ہتا تو کربلاکی ایک ایک دھرتی سے پانی کے دس دس چشمے نگلتے کسی کے ذہن

ظبات ربانی (درم)

ے کہاتھا کہ میراجنازہ رات کواٹھا ناتا کہ کوئی غیرمحرم میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگا سکے ، کسی غیر

محرم کا سابیمیرے جنازے پر ندآ سکے۔ بہن زینب آواز بلند نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، سروں کے مادن کوند اکھیڑنا۔ ربانی کہتا ہے اگر محرم کی دی تاریخ کو کربلا کے میدان میں حسین کی بہن

زین الفیل کھول دی تو آج تم نہ ہوتے اور نہ ہم ہوتے۔میرے حسین نے تو روز اجل كاوعده بوراكيا-عالم ارواح مي جبرب اكبرني كهابكوئي مير ابنده جس كابيثاغرق كرول اور وہ صبر کرے۔ تمام دنیا والے خاموش تھے۔ نوح پیغیر کی روح نے آواز دی کہ مولی حاضر ہوں۔ کہہ دوسجان اللہ۔ رب نے پوچھا، ہے کوئی میرا بندہ جس کو آگ میں ڈال دوں اور وہ

صر کرے۔سب خاموش تھے،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نے آواز وی میں حاضر ہوں۔رب نے بوچھاہے کوئی میرااییا بندہ جس کی گرد پراس کا باپ تلوار چلائے ،اللہ کی رضا كيليح اس كوذن كر ك اوروه صبر كر ب عضرت المعيل عليه الصلوة والسلام كي روح في آواز دی میں حاضر ہوں۔ پھررب نے پوچھا ہے کوئی تیرا بندہ جس کوز لیخابد نام کرے اوروہ جیل جانا

پندكرے، برائی كے كام سے نفرت كرے؟ سب خاموش تھے، يوسف عليه السلام كى روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔رب نے کہامیر ابندہ کوئی ہے جو بیٹے کے فراق میں اپنی آنکھوں کا نوردے دے؟ سب خاموش تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ پھررب نے بوچھا ہے کوئی میرابندہ جو چالیس دن تک سر دیوں کے موسم میں کوہ طور کی

. بلندیوں پر چلہ کا نے ؟ سب خاموش تھے، مگرموکیٰ علیہ السلام کی روح نے آواز دی میں حاضر ہوں۔ پھررب نے آواز دی، ہے کوئی میر امحبوب جس کو طائف کے میدان میں پھروں کی بارش ہو،اس کاجہم لہولہان ہو؟ جبرئیل کہے کہ اجازت ہوتو میں ان لوگوں کو پہاڑوں سے کچل

کرر کھ دوں ۔مگر وہ کیے میں ان کیلئے رحمت بن کرآیا ہوں ۔امام الانبیاء تاجدار عرب وعجم کی ردح نے آواز دی مولی میں حاضر ہوں۔ پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میر ابندہ جو دلیں ہے پردیس ہو؟ وطن سے بےوطن ہو؟ تین دن کا پیاسا ہو؟ اس سے چیدماہ کا اصغر مانگوں تو وہ دے

دے؟ اٹھارہ سال کاعلی اکبر مانگوں تو وہ دے دے؟ بائیس سال کا قاسم مانگوں تو دے دے؟

نماز كاوقت آئة اباجان كيليم مصلى بجهادينا، جب وضوكاوقت آئة تواباجي كوپاني بحروينال جی کے پاس سے واپس جاؤں گی میری بہن پو چھے گی ابا جان کہاں ہیں؟ میں کیا جواب دول گ؟ الله الله ميرے حسين كى آئھوں ميں آنسوآئے فرمايا ميرى سكينه لا ڈلى گھبراؤنہيں،ميرى بٹی صغری کوسلام کہنا اور کہنا ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔اللہ اللہ۔سب قر آن پڑھ رہے ہیں۔ تمام اہل بیت کا گھرانہ قرآن پڑھتاہے۔

جب محرم کی دس تاریخ تھی اہل ہیت کا ایک ایک فردقر آن مجید کی تلاوت کرر ہاتھا۔ آل ر سول کا ایک ایک فروقر آن مجید کی تلاوت کرر ہاتھا۔ جب مجتبح ہوگئی تو حضرت زینب نے عرض کی ، بھائی جان ہم برداشت کرلیں گے ۔گریہ چھ ماہ کا بچہ جب روتا ہے تو اس کی آ واز بلند نہیں ہوتی ،آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ان ظالموں سے کہوتمہارے ساتھ اگر کوئی ظلم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، اس معصوم علی اصغرنے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے حسین ک آ تھوں میں آنو آئے۔فرمایا، میری بہن ان ظالموں سے پانی ما تکنے کیلئے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیت۔ اے زین العابدین وان ہے کہ کہ میراابا کہتاہے کہ اپنے ہاتھ ہے اگراس حلق میں دو چارقطرے ڈال دو گے تو قیامت کے دن میں تمہیں کوثر کے جام بلاؤں گا۔ مگروہ ظالم جوظلم پر چھار ہاتھا، جوانسانیت کی حدول سے نکل کرظلمت کے بادلوں میں گھسا ہواتھا، اس ظالم نے حرملہ کواشارہ کیا۔ تیر کمان سے باہر نکلا، فضاؤں میں اڑتا ہوا چیکتا ہوا دمکتا ہوا آیا، امام کے بازوے لگا،معصوم علی اصغر کے حلق سے اتر گیا۔ چھ ماہ کا بچہ ہاتھوں میں تزیا،خونِ علی اصغر کر بلاکی ریت کے ذروں میں پہنچا،عرش کانپ گیا،حورانِ جنت تڑپ اٹھے،غلمانِ بہشت نے کہایا اللہ یہ کیا ہور ہاہے۔فر مایا، دنیاوالو! میں دیکے رہا ہوں بمہیں دکھار ہا ہوں کے حسین ہے جو مانکا ہوں دے رہاہے۔میرے حسین نے اٹھایا خیمہ میں لائے۔زینب نے یو چھامیرا بچہ یانی پی آیا ہے؟ میرے حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانی تونہیں پی آیا البتہ عرض کوڑ کا مالک

بن آیا ہے۔ جناب زینب کی چیخ نگل میرے پیارے حسین نے ہاتھ منہ پر کھا۔ بہن زینب

آواز بلندنبیں کرنا۔ ہم اس فاطمۃ الز ہراکی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ہمارے اباعلی

جسن جتبی نے دی تھی ۔ حسن مجتبی کوعلی مرتضی نے دی تھی علی مرتضی کومم مصطفیٰ نے دی تھی۔ بد ہوں ہے۔ ایک ہزارتو کیاایک لا کھشکر بھی آ جا تا تو میرے حسین کے دارے نے کرنہ لکتا۔میرے حسین ۔ نے تو دکھادیا، جب میراحسن خیمہ سے نکلاتو وہ منظر کتنا عجیب تھا کہ جب شہر بانو سے کہا کہ تو حضرت عمر کی نشانی ہے، فخر کرے گی قیامت کے دن میرا ہاتھ شہید کے ہاتھ میں ہے اور اے شر بانویس نے اپنے نانا سے صدیث فی ہے۔ میرے نانا جان فرمارے تھے کہ قیامت کا دن ، رئی کی کا یار نہ ہوگا ، کوئی کی کا مددگار نہ ہوگا ، باپ بیٹے کی شناخت نہیں کرےگا ، مال بیٹے ہوگا ، کوئی کی ا کی د دنہیں کر سکے گی نفسی نفسی کا عالم ہوگا ،جہنمی جہنم میں جائیں گے ،جنتی جنت میں جائیں کے،اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فر مائے گا جنت والو! بڑے مزے میں ہو، بڑے آ رام میں ہو، برے سرور میں ہو، بڑی مستی میں ہو، بڑی لذت میں ہو۔ سب کہیں گے اے مولی یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے جنت دی، حورانِ جنت دیں، تونے غلمان بہشت دیں، تونے کو ثر کے جام رئے۔ گرمیرے حسین فرماتے ہیں، شہیدوں کا ٹولہ کھڑا ہو جائے گا، شہیدوں کی جماعت کھڑی ہو جائے گی،شہیدنو جوان کھڑے ہو جائیں گے۔ کہیں گے اے اللہ ہمیں تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آ رہاہے جوہمیں میدانِ کارزار میں آتا تھا۔ اپنی جنت واپس لے لے جمہیں تو وہیں مزہ آئے گا جہال دیمن کے گڈھے ہول، ہماری گردن ہودشمنوں کی تکوار ہوں،سامنے تیرا دیدار جوادر جمارا یار جواور پھر بیڑا پار ہو۔میرے امام حسین پاک نے لڑائی نہیں کی ،میرے آپ كامام برى نے دفاع كيا۔ اگر ميراام الرنے بيآتاكى كى مجال نيقى كەنچ كر تكاتا۔ کیول کہ بیدہ حسین ہے جس کی رگول میں مجمد کا خون ہے، جس کے خون میں زہرا کا دودھ ہے، جس کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے،جس کے سینے میں ختم نبوت کے جلوے ہیں،جس کی آئھوں میں توحید کے جلوے ہیں اور بدہ حسین ہے جس نے اپنے لبول سے لعاب ختم نبوت چوسا ہے۔اس حسین کے سامنے کون آسکتا تھا،کس کی جرات تھی ۔حسین تو وہ وعدہ پورا کررہے تھے جو عالم ارواح میں کیا تھا۔ انہوں نے تکواروں کے وار کئے، حسین نے خاموثی ہے

برداشت کئے۔ جب دیکھا کہ تمیں زخم آلوار کے لگ چکے ہیں اور تیر میری طرف نشاند بے

ه (۲۰۰۰)نازرین کید کی کیدی دم کید سب خاموش تھے۔ پیارے حسین کی روح نے آواز دی، یا الله میں حاضر ہوں۔اوریہی وج ہے کہ کر بلا کے میدان میں میرے حسین گے تو فرمایا، بیٹے بیکون می زمین ہے؟ جناب زین العابدين نے فرمايا اباجان كرب وبلا - ذراكهدو كرب وبلا - زور سے كرب وبلا - مير سے حسين کانے۔فرمایا بیٹے خیمہ بعد میں لگانا، پہلے جاؤ، پوچھوز مین کس کی ہے؟ پہلے اس زمین کے ما لك كى قيت اداكرو پرخيمه لگاؤ - جاؤ مطالعه مين وسعت بيداكرو - امام زين العابدين ن عرض کی ،اباجان آپ مدیندمنورہ سے چلے جہاں رات ہوگئی خیمے لگا لئے ،آپ نے نہیں پوچھا كديكس كى زمين؟ مكد ا ع جهال رات موكى جم في خيم لكا ديخ، آپ فينيس يوجيا كهيكس كى زمين ہے ليكن جب يهال پنچاتو آپ فرماتے ہيں پہلے بيسے اداكرو مير حسین کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔میرے حسین نے فرمایا،میرے بچے جہال قبریں بنتی ہوں وہ زمین خرید کر لی جاتی ہے۔ ہماری یہاں قبریں بنیں گی۔ اباجان آپ کیسی بات کرتے ہیں۔ فرمایا پیخوشخری نانا پنیمبرنے دی تھی۔معلوم ہوتاہے کہ وہ دن پہیں آ کے رہے گا۔اے میرے بيني ميں وصيت كرتا موں كەصركرنا، فكرنه كرنا، جيرت نه كرنا حسين صابر بن كرآيا لوگ كتے ہیں کہ حسین مٹ گیا، حسین فنا ہو گیا، حسین مٹ گیا جس نے ٹھوکریں کھا کیں۔ ربانی پورے پاکستان میں کہتا ہے، حسین نے ٹھوکرین نہیں کھائیں، حسین باطل سے مکرایا ہے۔ حسین با نہیں، حسین ظلم کے خلاف ڈٹا ہے، حسین چھپانہیں، حسین پوشیدہ نہیں، حسین درخشندہ ہے۔ حسین کوفنانہیں، حسین کو بقا ہے۔ حسین مرانہیں، حسین زندہ ہے۔ کہہ دوحسین زندہ ہے۔ جہاں ربانی ذکر حسین کرتا ہے میراعقیدہ ہے کہ حسین گواہ ہوتا ہے۔ جوذ کر حسین کرے، جب کرے، جہاں کرے، جس جگہ کرے، دل کی گہرائیوں میں کرے، خلوت میں کرے، جلوت میں کرے،منبر پر کرے،مجد میں کرے،محراب میں کرے، کالج میں کرے، یو نیورٹی میں کرے، ایوانِ وزارت میں کرے یا ایوانِ صدارت میں کرے، جہال حسین کا ذکر ہوگا حسین کی روح گواہ ہوجائے گی۔اور کیا اسلام کی تاریخ پڑھو۔میراحسین لڑ آنہیں ،اگرحسین لڑنے پر آ تا تو کس کی جرات تھی کہ نج کر نکلا ۔ حسین لڑ انہیں ہے، حسین کے ہاتھ میں وہی ذوالفقار تھی خیند انہیں ہوا۔ آ دھی گردن کٹ چکی ہے، اب بھی پزید کی طرف بلٹ آؤ۔میرے حسین نے ملى،شاخ تمناهرى ہے، جلى تونہيں عشق كى آگ ہے، دل ميں ابھى بجھى تونہيں \_

> جفا کاروں کی تیخ ہے گرون وفا شعاروں کی کی ہے برسر عام مگر جھی تو نہیں

دنیا والو! میر کردن کی تو ہے مگر جھی تو نہیں۔ ذراجوش ہے جھی تو نہیں۔خدا کی قتم اگر ہی نہ ہوتا تو پچھلے نبیوں کی نبوت نہ ہوتی اورا گر حسین نہ ہوتا تو جہاد میں قوت نہ ہوتی \_میرے بھائیو! میں آپ سے کیا عرض کروں۔ میں ملتان میں بہت کم تقریریں کیا کرتا ہوں جب کہ ملتان میرا گھر ہے ۔ گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں کی قدر نہیں ہوتی ہے کہدر ہاہوں۔ اگلے دنوں میں

تقريركرر ماتفا ڈيراآ تلعيل خان ميں -سب پھان بيٹھے ہيں - پرسول كى بات ہے، ميں حسين

ابن علی کا ذکر کرر ہاتھا۔ آ دھ گھنٹہ میں نے تقریر کی۔ آخر میں نے پوچھااو خان پٹھان، کچھ بچھ میں آ رہی ہے؟ ایک اٹھا، بوڑھا ساخان تھا۔ اپنی پشتو زبان کے لیج میں کہنے لگا، ربانی صاحب ہم کو چھ بھی شنہیں آتاتم کیا کہتا ہے۔ میں نے کہا چرتم سحان اللہ کیوں کہدرہے ہو؟ كنے لكا جبتم حسين كا نام ليتا بي تو جم خوش موجاتا بي تم حسين كا نام ليتا بي جم خوش موجاتا ہے، ہمیں کی سے کیا؟ میرے بھائو! بیجی کی بات ہے، حسین کا نام عبادت ہے، حسین کانام ریاضت ہے، حسین کانام تو قیامت کے دن کی نجات ہے، حسین تو ہمار اوظیفہ ہے، حسین تو ہمت کا دھنی ہے، حسین تو دل کاغنی ہے، حسین تو سرے لے کر پاؤں تک عین ایمان ہے۔لوگ کہتے ہیں کرحسین اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ربانی کہتا ہے کہ حسین اسلام ہے اور اسلام حسین ہے۔ ہار کی کیا بات ہے، بیقر بانی اسلام کیلئے تھی۔ میں نے اکثر تقریریں بہاں كيس، ملتان ميسكيس، مارے بيشاركيسٹول والے ہيں، بيا كثر مارى تقريريں بھرتے ہيں۔ آپ كاكيانام بي يديقوب صاحب بيشے بيں۔ يہ بھى مرتقرير مين شي كرآ جاتے

ہیں۔ میں نے ان سے پوچھاٹیپ لانے کا مقصد کیا ہے؟ بولے جی مقصد چاہے کچھ ہو، ہر

آدمی جس چیز کاعشق کیا کرتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔ کوئی گیت کی آڑ لے کرآتا ہے، کوئی

ہوئے ہیں توز ہرا کے لال نے گھوڑے کی لگام کو کعبہ کی طرف کورخ کر کے زبانِ ولایت سے فرمایا اللہ اکبر! جب گھوڑے پرتھم رے تھے تو قیام تھا، جب گھوڑے ہے ز مین کی طرف آئے تو رکوع تھا، جب زمین پرآئے تو ماتھے کے بل آئے ، چونکہ وہ مجدہ کا مقام تھا۔ میرے حسین نے کہاسب حان رہی الاعلی۔ سبحان رہی الاعلیٰ۔ مولی توبی پاک ب، مولی تو بی بلند ب\_سب پچھ تو ہے اور کہنے دواب میں بھی تو ہے۔ خوب سمجھ رہے ہو؟ حسين ذكر خدامين فنافى الله موكيا، حسين ذكر خدامين اننامست مواكشمرني آكركها حسين آدهی گردن کٹ چکی ہے۔ میرے حسین نے فرمایا، تھے خبر کہ کی ہے کہنیں - ہمیں تو نہیں خبر كى ئى بى يانىس شايد كوئى كى كدر بانى صاحب دليل سے بات كرو۔ آؤر بانى كلام باك ے یو چھتا ہے کہ میرے حسین کو تکلیف ہوئی کہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سورہ یوسف پرطو، چر عورتوں نے کہازلیخا تو ایک غلام پہول دیے بیٹھی۔ جناب زلیخا کہنے لگیں وہ غلام نہیں حسن کا امام بـ ـ ذراجاكاس كوديكموتوسيح \_اچها بحى ذرادكهاؤاس كوالله اكبو كبيواً. سار اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جناب زلیخانے سب کے ہاتھ میں چھری دی اور دوسرے ہاتھ میں پھل دیا۔ قرآن کہتا ہے قبالت اخوج علیہن کہنے لگیس اے پوسف! ذرایہاں سے گزرجا۔ الله فرماتا ہے، بوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، جمال بوسف سامنے آیا تب انہوں نے بوسف کے حن كود يكها قرآن كبتاب فقطعن ايديهن فقلن حاشا للهِ ماهذا بشراان هذا الاملك كريم. كمن لكرية وبشرى نبيس، يوكونى خوبصورت فرشترا كيا-رباني كهتاب، ان کوکوئی درد بھی ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ پوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مت تھیں کہ انہیں ہاتھ کٹنے کی خبر ہی ندر ہی۔اب ربانی سوال کرتاہے پڑھی لکھی دنیاہے، کہ مجھے بتاؤ کہ بوسف عليه السلام كاحسن و كيصف ع ماته كلن كى خرندر بوحسين جورب كود كيور ما تعاات گردن کٹنے کی کیا خبررہے۔شمرمست تھا خنجر کے وار میں اور حسین مست تھادیداریار میں۔عمر نے کہا حسین آ دھی گردن کٹ چکی ہے، آ دھی باقی ہے۔اب بھی بیعت کرلو،میرے حسین نے

کہا۔ یہ کیا کہدرہے ہو؟ کہنے گے ابھی آگ شندی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی محبت اورعشق کا بیان

ظباعدة إنى (درم) ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اجناع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے یہاں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، میں ان کیلیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قیامت کے دن امام حسین کی بارگاہ میں درود وسلام کہتے ہوئے ہماراحشر فرمائیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

خطبات ربانی (دوم) غن کی تمنالے کرآتا ہے تو کوئی حسین کی لاکارلے کرآتا ہے۔ کچی بات ہے نبی نہ ہوتے تو نبوت نه ہوتی،حسین نه ہوتا تو جہاد میں قوت نه ہوتی ، نبی نه ہوتا امت پر شفقت نه ہوتی ،حسین نه ہوتا تو ایمان میں لذت نه ہوتی ، نبی نه ہوتا الله کی نماز نه ہوتی ،حسین نه ہوتاحق کی آواز نه ہوتی ، بی نه ہوتااللہ کی تکبیر نه ہوتی ،حسین نه ہوتا محمد کی تصویر نه ہوتی اور کہنے دو نبی نه ہوتا دین نہ بنما، حسین نه ہوتادین نه بچنا، نبی نه ہوتا تو کوئی قرآن نه بتا تا، حسین نه ہوتا تو نیزے پر چڑھ کے نه سنا تا میرے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بال بچوں کی قربانی دے کرتمام عالم اسلام کو بتادیا كه اب نبي ياك كاكلمه براهن والوامير، نانا كي ختم نبوت كا اعلان كرنے والوا ميں حسين نے اس دھرتی پراسلام کا پر چم لہرا ڈالا ۔ کتناظلم ہے جولوگ حسین کے مقابلے میں پزیدکولاتے ہیں اور بزید جس کا خون حسین کے خون سے مختلف ہے۔وہ بزید جس نے آل رسول کے خون ے ہاتھ رکے ، وہ یزیدجس نے کعبہ پر حملہ کرایا ہواور مجھے مدینے والوں نے بتایا کہ تیرہ دن تك مدينه ميس كرفيولگار بإليكن جب اذان كى نماز كاوقت موتاتھا تو منبر كنبدے اذان كى آواز آتی تھی۔ ہارے یاس پزید کیلئے کچھنہیں، حسین کیلئے سب موجود۔ ہارے ملتان میں کچھ لوگ ہیں جو بزید کی تعریفیں کرتے چھرتے ہیں،ان سے کہدو کداہاست کے جوان کہتے ہیں اگرتم بزیدکواچھا مجھتے ہوتو ہماری بیدعاہے کہ قیامت کے دن تم بزید کے ساتھی ہواور ہم حسین كساتقى بنيں - ہمارے ماس يزيد كيلئے كي نبيل ہے، حسين كيلئے موجود ہے۔ يزيد كيلئے لعت باور حسین کیلئے درود ہے۔ بزید نفس پرست ہاور حسین حق پرست ہے۔ بزیدمجمم کفرو طغیان ہے،حسین نمونہ دین وایمان ہے۔ یزیدفسق و فجور میں مبتلا ہے،حسین پیکرتسلیم ورضا ہے۔ یزید اسلام کیلئے شریر ہے، حسین بارش نواکی تطہیر ہے۔ وہ حسین جس کے دروازے پر جرئیل آیا، وہ حسین کر بلا کے میدان میں اس لئے آیا کہ دنیا والوں کو بتادے کہ اے لوگو!اگر اسلامی نظام کیلئے تم کوتن من دھن کی بازی لگانا پڑے تو گریز مت کرنا۔ میں اللہ سے دعا کرتا موں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نو جوانوں کی دینی کوشش قبول فرمائے۔ ہم نے جوذ کر حسین ایک گھنے میں کیا ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔خداوند قدوس ان نوجوانوں کا بیددین

ظباتِربَانُ(درم) ﴿ لَمُعْلَقِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

بارے میں خودرسول کا تئات نے فرمایا تھا، جس طرح میں تمام نہیوں میں افضل واعلیٰ ہوں آج
ہیں مجد مدینہ کے مینار گواہ ہیں آج تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے کہ مدینے کی مجد
تھی رسول اللہ وعظ سنارہ ہیں، وعظ سننے والاعلی ہے، سنانے والا نبی ہے ۔حضور فرمات
ہیں آیے میں تہمیں موکی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں ۔حضرت عبداللہ بن مسعود
فرماتے ہیں کہ میں قلم اور دوات لے کرمیٹھ گیا۔ میرے بیارے آقانے فرمایا کتسب یا
عبداللہ الکھوحضرت موکی علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک شخص نے ننا نو قبل کئے تھے۔ ایک
دن دل میں خیال بیدا ہوا کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، بڑا جا برہوں، بہت گناہ کئے ہیں۔ ارادہ
کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کرمعانی ما گوں۔کوئی ہے ایساشخص جو مجھے بارگاہ
خداد ندقد وس سے معاف کرادے۔ بیدارادہ کرکے گھرسے چل دیا۔

راتے میں ایک راہب ملا۔ اس نے سوال کیا کہ جناب میں نے ننانو نے آل کے کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے۔ اس نے کہا ہوش میں آ۔ تو نے اسے آ دمیوں کا ناحق خون کیا ہواراب بھی مخضے اپنی نجات کی امید ہے۔ اس نے کہا، جب میری نجات ہی نہیں ہو عتی اور جب مجھے اللہ تعالی معافی ہی نہیں مرحمت فرمائے گا تو پھر بینانوے کا عدد کیا۔ لاؤسوکی گنتی ہی کیوں نہ پوری ہوجائے۔

میرے بیارے آقا فرماتے ہیں اس نے خجر اٹھایا اور ای کو دے مارا۔ سوآ دمیوں کو آل کرنے کے بعد پھر پچھدت گزرنے پراس کو خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ ایک آدی کے پاس گیا اور کہنے لگا ، سوآ دمیوں کا قاتل ہوں ، اللہ کے در بار میں معافی کا سوالی بن رہا ہوں۔ کوئی ہے ایسا شخص جو بارگاہ صدیت اور بارگاہ جبروت میں اس جبار و قبار کی عدالت کم برل سے مجھے معافی کا پروانہ دلا سکے۔ اس نے کہا، پانچ میل کے فاصلے پرایک اللہ کا ولی بیٹا برل سے مجھے معافی کا پروانہ دلا سکے۔ اس نے کہا، پانچ میل کے فاصلے پرایک اللہ کا ولی بیٹا کے دعا کا ہاتھ اٹھا کے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ میرے بیارے آقافرمائے ہیں کہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا کہ اس کی جم سے روح فکل گئی۔ حضرت عزرائیل علیہ اللام آئے اور روح قبض کر لی جبنم کے اس کی جم سے روح فکل گئی۔ حضرت عزرائیل علیہ البلام آئے اور روح قبض کر لی۔ جبنم کے اس کی جم



### نَحمدهٔ و نصلي على رسوله الكريم اها بعل

فاعوذ باللهِ من الشيطْنِ الرَّجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

الا ان اولياء الله لآخوف عليهم ولآهم يحزنون.

میرے بزرگو! اور نو جوان ساتھو! آپ نے سن لیا ہوگا کہ جلہ عام صرف اور صرف اس لئے منعقد کیا جارہا ہے کہ ہم سب کے سب دربار غوشیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کیلئے جمع ہوجائیں۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میر ااور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے کہ دیجئے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈ کے کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے بیارے ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے دول کے معنی ہیں بات کو منوانے والا، معنی ہیں دفتی ہیں بانی شخ کے اللہ علیہ شہنشاہ قطب زماں قطب زماں قطب ربانی شخ کے لامکانی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ شہنشاہ قطب زماں ولیوں میں سے ہیں جن کے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں میں سے ہیں جن کے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں میں سے ہیں جن کے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں میں سے ہیں جن کے

بر کرتا ہے تم لوگ وہ ہیں ہوتے جودہ ہوتے ہیں۔

ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کیلئے گیارات کے بارہ بجے جلسے تم ہوا۔ ا ب بح بلیث فارم پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کمزور سانو جوان ہے، اس کوآٹھ نو جوان ۔ تھاہے ہوئے ہیں مگروہ کی کے قابو میں نہیں آ رہاہے۔ میں نے کہا،صاحب کمزور ہے۔ آپ مر تندرست ہیں۔آب اس کوقابومیں نہیں لاسکتے۔

بولے، مولانا! اس کے اندرجن ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے گئے صاحب جن <sub>سرایت</sub> کر گیا ہے۔ بظاہراعصاب اس کے ہیں،اندرقوت جن کی ہے۔ بظاہر وجوداس کا ہے، اندر طاقت جن کی ہے۔ آئکھیں اس کی ہیں، دیکھنا جن کا ہے۔ کان اس کے ہیں، سنا جن کا ہے۔ پاؤں اس کے ہیں، چلناجن کا ہے۔ بظاہر ریکز ورساہے گراندر پاور جن کا ہے۔ ر بانی یو چھتا ہے، جس کے اندر سامہ چلا جائے جن کا،تم کہتے ہووہ جن کامظہر ہوسکتا ہے ۔ تو ہم بھی بہی کہتے ہیں کہ جوفنافی الرسول ہو کرولی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ کان اس کے ہوتے ہیں، سنما خدا کا ہوتا ہے۔ پاؤں اس ے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، توت خدا کی ہوتی ہے۔ اشارہ اس کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہے۔

آ یے اللہ کے ولی برحق کی بارگاہ میں چلیں۔ ہمارے شہنشاہ بغداد جن کا آپ دن منارہے ہیں وہ بیرانِ بیرروش همیر ہیں۔ایک دن بغداد میں ایک ابر ظاہر ہوا۔اندرے آواز آئی،اے عبدالقادرنمازمت بإهاكر ليكن بيرجحى توبيربى تفاعلم ظاهرجهي تفاعلم باطن بحى تحارد ماغ ولایت سے سوچا اور زبان طریقت سے کہا۔عبدالقادرتو کون ہوتا ہے کہ تچھ پرنماز معاف ہو جائے؟ ذراز ورسے کہتے سحان اللہ! تو کون ہوتا ہے کہ تچھ پر نماز معاف ہوجائے۔ ہمارے نبی ساری ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع کرتے، ہجود کرتے۔ جناب ام المونين عرض كرتين، يا رسول الله! سوجهي جايا كرين - ميرے آقانے فرمايا، اے عائشہ! کیا میں الله کاشکر گزار بندہ نہ بنوں۔اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا۔ نبی ساری رات

فر شتے آگئے اور کہنے لگے ہم اس کی روح ایک مقام خاص پر لے جائیں گے اس لئے کہ پی جہنی ہے، سوآ دمیوں کا قاتل ہے، برا جابرہے، برا ظالم ہے۔میرے آ قانے فرمایا، اتی در ہوئی کہ جنت کے فرشتے آ گئے۔انہوں نے کہا کہ ہم اس کواپے مقام جنت کی طرف لے جائیں گے۔اس کی روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے۔جہنم والوں نے کہا یہ سو آ دمیوں کا قاتل ہے، جنت والوں نے کہا مگر جار ہاتھا اللہ کے ولی کے پاس میرے بیارے آ قافر ماتے ہیں، دنیائے انسانیت کے حن فرماتے ہیں کہ جھٹر اہو گیا۔ آخریہ جھٹر ابار گاہ اعم الحائمين ميں پہنچاتو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا جہنم کے فرشتو! بولو۔ وہ بھی کہنے گئے، یا اللہ! تو دلوں کے راز جانتا ہے اگر چہ ریو قاتل تھا مگر جارہاتھا تیرے پیارے مقبول بندے کے پاس الله نے فرمایا، زمین ناپو۔ اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو چھراس کی نجات ہے۔ اگرول سے دور ہے تو اے جہنم کے فرشتو! جہاں مرضی حاہے وہاں لے جانا۔ میرے بیارے آتا فرماتے ہیں کہ ابھی و کیھنے میں ایک قدم ہی اٹھایا تھالیکن جب فرشتے زمین ناپنے لگے تورب العالمین نے فرمایا، اے زمین سمٹ جا۔ تھے یہ پہتھیں کدمیرے بیارے بندے کے پاس جار ہاتھا۔اس کے اعمال بدکود میھوں یا یار کی یاری کودیکھوں۔ربانی سوالیہ نشان لگا کے بوچھتا ہدنیا والو! اگر حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی میرے بیارے نبی کے فرمان ك مطابق جس في ابھي توبه بھي نہيں كى، جوابھى ولى كے دربار ميں حاضر بھي نہيں ہوااورا بھي صرف ایک قدم ہی اٹھایا ہے۔ لیکن الله تعالی نے فرمایا کہ بیمیرے دوست کے پاس جانے کا اراده رکھٹا تھا۔لہذااے زمین توسمٹ جا۔انتھی ہوجا تا کہاسے نجات کا پرواندل جائے۔اگر حضرت موی علیہ السلام کے زمانے کا یہودی ایک ولی کے دربار میں جانے کا ارادہ کرکے نجات کا حقدار بن سکتا ہے تو ہم کلمہ پڑھنے والے جب بغداد کے شہنشاہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نجات کیوں نہیں ملے گی۔

شہنشاہ بغداد! معاذ اللہ! معاذ اللہ خدانہیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہتم لوگ ولیوں کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ولی خدا کے محتاج ہیں۔ گر الله فر ماتا ہے جومیرا

ظاعِرتان (١٠٠٠) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

اور ہرسائل کومعلوم ہو کہ آج عبدالقادر گھر میں موجود ہوگا۔ میں سارام ہینہ کماؤں اورایک رات نرچ کروں۔ شاگردوں بتاؤ کون سادن مقرر کروں۔ حضرت آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے ، نرچ کروں۔ شاگردوں بتاؤ کون سادن مقرر کروں۔

ا المراعم باطن بھی۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دسویں کا دن تھا۔ رات گرارہویں کی۔ جب نوح علیہ السلام کی مشتی جودی بہاڑی ہے لگی تو دن دمویں کا تھا رات گيار ہويں كى ، جب ابراہيم عليه السلام برآگ گلزار ہوئى تو دن دسويں كا تحارات كيار ہويں ی، جب یونس علیه السلام مچھلی کے پیٹ سے باہرآئے دن دسویں کا تھارات میارہویں کی، جب بوسف علیہ السلام نے تخت مصر پراپنے والدین سے ملاقات کی تو دن دسویں کا تھا رات گیار ہویں کی اور جب موکیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر پہنچ کر اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا تو

دن دسویں کا تھارات گیار ہویں کی اور جب میدان کر بلا میں حضرت امام حسین اپنے بجوں کو عام شہادت نوش کرار ہے تھے دن دسویں کا تھا اور رات گیار ہویں کی۔ہم بھی میں دن اور میں رات مقرر کرتے ہیں۔اب جودن دسویں کا ہوگا اور رات گیار ہویں کی ہوگی اور کوئی بھی سائل

عبرالقادر کے دروازے آئے گا وہ والی نہیں جائے گا۔ ای دن سے آپ مشہور ہو گئے۔ گیار ہویں والے بیر۔ ہر فقیر کو پت ہے، ہر طالب دنیا اور ہر طالب علم جانتا ہے کہ آج عبرالقادر گھر میں موجود ہوگا۔ لہذا جو بھی آتا خالی نہ جاتا۔ اس دن سے آپ مشہور ہو گئے

گیار ہویں والے پیر۔

حضرت بيران بيرروش ضمير يتنخ عبدالقادر جيلاني رضى اللدتعالى عنه جمعه كاخطبه وسرب مين اور كہتے ميں ،لوگو! ميراني شان والا - ايك عيسائي آيا اور كہنے لگا - اے عبدالقا درتم اپنے نبي ک بری تعریف کررہے ہو۔ تمہارے نی نے کوئی مردہ زندہ نبیں کیا ہے۔ ہارے عیلی علیہ اللام نے بہت سے مردے زندہ کئے ہیں۔آپ نے فرمایا میں نی تونہیں البتہ مدینے والے کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جھے کی قبریر لے جا۔ میں ابھی مردہ زندہ کردوں گا۔منبرے نیچے اترے،مجدے باہر آئے لوگوں نے کہا حضرت نماز کا وقت تو جارہا ہے۔ آپ نے فر مایا، خاموش رہو۔ وقت کی

عبادت کرتے۔صدیق اکبر پرنماز معاف نہیں۔فاروق اعظم پرنماز معاف نہیں۔عثان غی پر نمازمعاف نبیں \_مولاعلی برنمازمعاف نبیں \_حضرت امام حسین کر بلا کے میدان میں ایک ایک بج كوجام شهادت نوش فرمار بستے ،خود چونتس زخم آلوار كے ، پینتیں تیر ك آئے تھے ،ان پر نماز معاف نہیں عبدالقادرتو کون ہوتا ہے کہ تچھ پر نماز معاف ہو جائے۔زبان ولایت ہے فرمايالاحـول ولا قـوـة الابـالله العلى العظيم. وه جتنا بحى نورتها، دهوال بوگيا ــا ثورــــ آواز آئی،عبدالقادر تحقی تیرے علم نے بچالیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ظالم اب بھی مجھے گمراہ کر رہاہ۔ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ نے بچایا۔

حضرت بیران بیراکشر فرمایا کرتے تھے۔اےلوگو!غورے مجھو۔جوآ دی نماز کا پابند ے، پنجگا نہ نمازیر هتاہے، نماز کے بعد درودیاک پر هتاہے، مال کی عزت کرتاہے، باپ کا ادب کرتا ہے، مجد کے نمازی کی قدر کرتا ہے اور پھر ہر جمعہ کے دن آید الکری پڑھ لیتا ہے۔ حضرت عبدالقادر جيلاني فرمات جي جب قيامت كادن موكاوه جهال بهي بحرر ما موكايي عبدالقادر جیلانی اس کی شفاعت کراؤں گا۔ بیرانِ پیر گیارہویں والے پیر۔ آج لوگ اعتراض كرتے ہيں۔ تم نے گيار ہويں كہاں سے بنائى۔ ہم ان سے كہتے ہيں محبت وعقيدت اورالفت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ گیار ہویں شریف کی بات ہے۔ گیار ہویں شریف پراعتراض كرنے والو! تاريخ كا مطالعه كرو-حضرت بيرانِ بيرروشْ ضمير حضرت يتنح عبدالقا در جيلاني رضی الله عنه جہاں ایک الله کے ولی تھے وہیں ایک عظیم تا جربھی تھے۔ایک دن ملک شام سے واپس آئے۔ دیکھاوروازے پرایک سائل کھڑاہے۔ گھرے آواز آئی معانی دو۔

فرمایا ہمارے در سے سائل خالی چلا جائے۔ جب ہوتا ہے، دے دیتے ہیں۔ جب ہیں ہوتا تومعافی دے دیتے ہیں فرمایانہیں، میں نہیں چاہتا کے عبدالقادر کے دروازے سے و خالی حائے۔ سارے تلافدہ اکٹھے کئے۔ سارے شاگردآئے۔اپنے آئے، بیگانے آئے، سب ا کٹھے ہوئے ۔ جمعہ کے نماز کے بعد فرمایا۔ بتاؤیش بہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مقرر ہوجائے۔ اں دنتم بھی گھر رہو، میں بھی گھر رہوں، شاگر دبھی موجودر ہیں،میرےم پیربھی موجودر ہیں نے ہارے نزانے سے خوب کھایا ہے، اس فقیر کے ساتھ مقابلہ کر۔

جوگی ہے پال میدان میں آیا۔اب مقابلہ ہور ہا ہے۔ادھر ناجا ئز ادھر جائز ،ادھرظلم ادھر نور،ادهرحرام ادهرحلال،ادهر كفرادهراسلام،ادهر باطل ادهرحق،ادهرنفسانيت ادهرروحانيت، ادهرجادوادهر كرامت،ادهرجوگى جے پال ادهرخواجه۔

ج<sub>وگ</sub> جے پال نے ہاتھ میں ایک چیز پکڑلی۔ کہنے لگا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگرچہ ہندوتھا مگر جانتا تھا جوغیب بتا دے سچا ولی ہے۔حضرت نے نگاہ صدافت ہے دیکھا، فرمایا تیرے ہاتھ میں گنگا و جمنا کاریت ہے۔ کہنے لگاٹھیک ہے۔ پچھ دیرسوچ کرمنٹر پڑھا،فضامیں اراً حضرت نے اپنی جوتی کی طرف دیکھا، فرمایا جوتی کفرآ سان کی طرف اور تو یہاں ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین کی جوتی فضامیں اڑی، جو گی ہے پال کے سر پر پڑی۔ جو گ ہے بال قریب آ کے بولا تو حق ہے۔ بیمعدنیت نہیں روحانیت ہے۔ جادونہیں کرامت ہے۔ای . دن خواجه غریب نواز نے بچیس ہزار ہندوؤں کوکلمہ طیبہ پڑھایا۔ آج کا نوجوان سوچ رہا ہے۔ يهال محربن قاسم آئے، يهال صلاح الدين الوبي آئے۔

ربانی کہتا ہے تھیک کہتے ہو۔صلاح الدین ایو بی آیا جمر غزنوی آیا جمر بن قاسم آیا، مگر کالج کے بڑھنے والو! اسلامیت کے پروفیسرے پوچھو محمد بن قاسم نے ،صلاح الدین الولی نے ، محود غزنوی نے ہندوؤں کی گردنیں جھا کیں تھیں، ہندوؤں کے دل جھانے والاخواجہ عین الدین اجمیری تھا۔ بوے بوے بادشاہ گزرے ہیں،سب ولیوں کے دروازہ پرآئے۔اسلام ک تاریخ بتاتی ہے، جب سومناتھ کا مندر فتح ہونے لگا تو محود غرنوی سیدخواجہ ابوالحس خرقانی کے پاس پہنچا۔ آج لوگ کہتے ہیںتم در باروں پر جاتے ہو کتنا بڑاظلم ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جس متجد کے ساتھ قبر ہود ہاں نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

ربائی کہتا ہے، جہاں اللہ کا ولی ہے وہاں مجد ہے اور جہاں مسجد ہے وہاں ولی کا روضہ ہے۔کہاں کہاںتم روکو گے۔ملتان آؤ،قلعہ پردیکھو،مبجد کے ساتھ پیر بہادر حق کا روضہ ہے۔ قلعہ سے ینچے اتر ومسجد کے ساتھ شاہ رفن کا روضہ ہے۔ بائیں چلے جاؤ مسجد کے ساتھ بابا

نِض ہارے ہاتھ میں ہے۔قبرستان ہنچے۔آج تک تاری کنعداد کا ایک ایک لفظ اور لفظ کا ایک ا کی حرف گواہ ہے۔ بغداد کی محد کے مینار گواہ ہیں کہ پیرانِ پیر نے فرمایا، بتا کون سامردہ زنرہ کروں؟ اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ پیرانِ پیرنے فر مایا،غور کر! اس کومرے ایک صدی گزرچی ہے۔اس کومرے ایک سوسال گزر چکے ہیں۔ بیایک میراتی تھا، بین بجاتا تھا۔ اب بین بجاتا ہوااٹھے یاویے ہی کھڑا ہو؟ آج لوگ کہتے ہیں، جناب حیات دیٹااللہ کا کام

ہے۔ مگرتم نہ جانے کیا کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ پڑھو۔حضرت سرور کا ننات نے فر مایا جو کام خدا کا کرسکتا ہے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ اگر اس کام کونی کرے تو معجزہ سمجھو، اگر ولی کرے تو کرامت سمجھو۔ آنکھوں میں نور دنیا خدا کا کام

ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے نور آجاتا، ہم نے اس کو بجزہ کہا۔ برطانیہ کے اندرایک عیسائی نے کہا ہمارا نبی ہاتھ رنگا تا تھا اور نور آ جا تا تھا۔ میں نے کہا اوعیسائی! لندن میں بیٹھنے والے نبیوں کے مقام تو انتہائی ارفع واعلیٰ ہیں لیکن تم میرے نبی کی بات کرتے ہو۔ آؤ میں تم کو بتاؤں!

تمبارے نی کامنجزہ جھے تسلیم ہے کہ تمہارانی ہاتھ لگا تا تھا تو نور فوراً آجا تا تھا۔لیکن سنوا میرے نی کی پہننے والی جوتی مبارک کے تلوے ہے جوخاک کگتی تھی تو اس سے فوراُ نوراَ جا تا تھا۔ ہندوستان اور پاکتان کی تاریخ پڑھو۔ یہ آج کے مینارے گواہی دے رہے ہیں کہ

ہندوستان کے اندرولیوں کا چرچا کون لایا۔ند گھوڑا، نہ جوڑا، نہ ہاتھی، نہ کوڑا، نہ املاک نہ دو کان، نه مكان نه دولت، بس بهنا موالباس تها، پاؤل مين ككڑى كى كھڑاؤن تھيں، گلے ميں قر آن تھا، مگر آئھول میں توحیدورسالت کے سرمے تھے اورسینے میں محمصطفیٰ کے نغمے تھے۔حضرت خواجہ

معین الدین چثتی اجمیری آئے، پرتھوی راج کی حکومت ہے،سید ھے دربار میں آئے \_ پرتھوی راج نے کہافقیر یہاں کوں آیا ہے؟ یہاں سے نکل جا۔حضرت نے فرمایا تو بھی بدل جاغور سے سنو افر مایا تو بھی بدل جا کہال کیوں آیا ہوں فر مایا تھے جہنم سے بچانے آیا ہوں۔ جنت کا

دروازہ دکھانے آیا ہوں۔ گمرائی سے بیانے آیا ہوں۔ کعبہ کا تعارف کرانے آیا ہوں۔ یارسول الله كانحره لكواني آيامول -اس في جوكى جيال كوبلايا - جوكى قريب آيا - كهن لكا، اب تك ق حضرت پیرمبرعلی شاہ ہاتھ میں تبیج رکھا کرتے تھے۔ گواڑے کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ ۔ کاڑی رکی ،انگریزاترا، ملکے میں پستول ہے۔اس نے پوچھابابایہ کیا ہے؟ قریب آ کر کہنے لگا،

ہا جی ہے کیا ہے؟ حضرت نے ایک لمحہ کیلئے خاموثی اختیار کی۔ پھراس کے پستول کی طرف مایا جی ہے کیا ہے؟

: بی کیا اور انگلی اٹھا کے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے۔ کچھ دیرگزری،وہ خاموش نہ رہ سکا۔اس نے سبتے پر ہاتھ لگا کے کہا بابایہ تھیارآ پ كوس في ديا ہے؟ حضرت نے اس كے پتول كى طرف انگى اٹھائى، فرمايا يہ تھيار تھے كس نے دیا ہے۔ کہنے لگا میہ تھیا را مگریز حکومت کے وائس لائی بورڈ نے دیا ہے۔حضرت بیرمبرطی

شاہ نے فر مایا مجھے میہتھیارشہنشاہ بغداد نے دیا ہے۔ مجھے گیار ہویں والے پیرنے دیا ہے۔ ائریز کو پھر بھی چین نہ آیا۔ قریب آیا تبیج کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے، بابا بی پیہتھیار کس کام آتا ے؟ حضرت نے اس کی پستول کی طرف اشارہ کیا، فر مایا پیہتھیار کس کام آتا ہے؟ اس نے پتول کھولا، گولی بھری، درخت پر پرندہ چبک رہاتھا، انگریز نے کہا بابا دیکھومیرے ہتھیار کا

كال وه يرنده سامنے بيشا ب، ذراد كينا۔اس نے فائر كيا، كولى فضاؤں ميں، مواؤل ميں، ظاؤں کو چیرتی ہوئی پرندے کے سینے پر لگی۔ پرندہ تڑپ کرز مین پر شنڈا ہو گیا۔ انگریزنے کہا، باباد يكصابهار بي تتحييار كالمال ابھى توزندە تھا، ابھى مردە ہوگيا۔

حضرت پیرمهرعلی شاه نے اپنی درودوالی تبیج مرده پرنده کولگائی، پرنده چېکتااوراژ تا فضاؤل کو چیرتا ہوا درخت پر جا بیٹھا۔ آؤاللہ کے ولیوں کے دروازے پر آؤ نجات تب ہوگی ، مادیت کے ساتھ مقابلہ تب ہوگا جب اللہ کے ولیوں کے درباروں پرسلام کرنے جاؤگے۔

پاک پیٹن والے باباحضرت فریدالدین عنج شکررحمتہ اللہ علیہ کی عمرا بھی حیار سال کی ہے۔ ای نے کہا بیٹے ، بڑے ہو گئے ہونماز پڑھا کرو۔امی نماز کس کی ہے؟ کہااللہ کی۔امی اگر اللہ کی نماز پڑھیں تو اللہ کیا دے گا؟ آپ اپنے چھوٹے بچے ہے کہو بیٹا یہ کام کرو، تو وہ بو چھے گا اچھا اگریس بیکام کروں تو کیا دو گے؟ آپ کومعلوم ہوتا ہے میرے بیٹے کو کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ کون کی چیز سے رغبت ہے؟ آپ ای چیز کا نام لو گے تو وہ فوراً کام کرے

ه المحمد فریدالدین کا روضہ ہے۔ ہاں ہاں بغداد چلے جاؤ مجد کے ساتھ پیران پیر کا روضہ نجف اشرف چلے جاؤمجد کے ساتھ مولاعلی کا روضہ۔ کربلا چلے جاؤم جد کے ساتھ امام حسین کا روضه اورمدیے شریف چلے جاؤم مجد کے ساتھ رسول اللہ کا روضہ۔ بزرگان محترم! ہم اس ملک کے اندر اتحاد چاہتے ہیں۔ ہم کو جب بھی مشکل وقت پڑا بزرگوں کے مزاروں پر جانا پڑا جب بھی مشکل وقت پڑا ہم کو ہزرگوں کے مزاروں پر جاکے جا در میں چڑھا نا پڑیں۔اللّٰہ کی تم منبررسول پر بینھا ہوں، جتنی بھی تحریکیں چلیں کام اللہ کے ولی ہی آئے۔کام درویش ہی آئے۔کام فقیرہی آئے۔

نہ تاج وتخت میں نہ لشکر و سیاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

یہ ملک بنا تو اللہ کے ولی کام آئے ،تحریک نظام مصطفے چلی تو اللہ کے ولی ہی کام آئے، تحریک ختم نبوت چلی تواللہ کے ولی ہی کام آئے۔ آؤ ہائی کورٹ کی فائلیں کھولو۔ کہاں کہاں اللہ کے ولی کام آئے۔جب ختم نبوت کی تحریک چلی تمام علمائے ملت نے کہا قادیانی کا فرہیں،اس لے کہ بدرسول کو خاتم النميين نہيں مانے مقدمہ ہائی کورٹ ميں پہنچا۔ قاديا نيوں نے کہا کہ بد مولوی الیی و لیی تقریریں کرتے رہتے ہیں،ان ہے کہوا گرمناظرہ کرناہے تو تحریری مناظرہ کرلو۔ میری ملت کے نوجوانو! آج تک عدالت کی فائلیں اس بات کی گواہ ہیں کہ سب مولوی خاموش ہو گئے ۔لیکن حضرت پیرمهرعلی شاہ نے فرمایا۔او قادیانیوں! ہمیں تمہاری شرط منظور ہے تہمیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی۔ ہمیں تمہاری بیشرط منظور ہے تو مناظرہ ہائی کورٹ

کی عدالت میں ہوگا۔مناظرہ مہرعلی کا ہوگا۔عدالت میں کرے گا اورا یک شرط یہ ہے کہ عدالت کی میز پرقلم تم بھی ر کھ دو، قلم میں بھی ر کھ دوں \_ کا غذتم بھی ر کھ دو، کا غذمیں بھی ر کھ دوں \_ جس کا قلم خود بخو دتح ریر رتا جائے سچا وہی ہوگا۔ قاد یانی خاموش ہو گئے۔ حضرت پیرمبر علی شاہ فرمایا كرتے تھے كەيد جوشبىچ ہے، شہنشاہ بغداد نے دى ہے۔ گيار ہويں والے پير نے دى ہے۔ ہاتھ میں شبیج رکھا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ یہ شبیح گیار ہویں والے پیر کا دیا ہواتھنہ ہے۔

دا تا علی جویری رحمته الله علیه جن کا لا موریس آج مجمی در بارموجود ہے، لا مورییس مجد بنوائی ۔ لوگوں نے کہا، اس مجدیس نماز جا رُنہیں ۔مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہاس میں کوئی واہ ایسی مجد بنوائی جس کا رخ کعبہ کی جانب نہیں۔ داتا علی جویری مسکرائے۔ فرمایا، آج مغرب کی نماز کے وقت اعلان کر دو کہ جس کو کعبد دیکھنا ہووہ آج نماز میرے پیچھے پڑھے۔ اعلان عام ہوا۔ اپنے آئے، بیگانے آئے، چھوٹے آئے، بوے آئے، اونیٰ آئے، اعلیٰ آئے \_ آخر میں مفتی صاحب بھی آئے \_ آج تک اس مجد کی عمارت گواہ ہے، داتاعلی مطلی امت پر کھڑے ہوئے۔مند کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جتنے بھی پیچھے کھڑے تھے کعبہ ، کی<sub>ر ہے</sub> تھے۔سلام پھیراتو قدموں پرگر پڑے۔حضرت نے فرمایا، جوولی ہوتے ہیں جھوٹے نہیں ہوتے اور جو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ ولی نہیں ہوتے ۔ میں نے لا ہور میں تقریر کی ۔ بہتے بوی کانفرنس تھی۔جب کانفرنس ختم ہوئی توایک پروفیسر مجھےملا۔ کہنے لگامولا ناہم پڑھے کھے اوگ ہیں، یہ آپ نے کسی بات کہددی کہ لا ہور میں داتا صاحب کو کعبہ نظر آگیا۔ پانچ

حدیث پڑھوں تو آپ کہیں گےاس کاراوی کمزورہے۔ آ یے ذرا آپ ہے آپ کے ذہن کی بات کروں۔ ابھی میں لا ہور شہرے گزرا۔ جم غفیر ہے۔ میں نے پوچھامیکون ہے؟ کہنے لگا مولانا ، جمع علی گھونے بازی کا مظاہرہ کررہا ہے۔ میں نے کہا مظاہرہ کرے جنگلات میں،مظاہرہ کرے امریکہ میں،نظر آئے لا ہور میں۔ کہنے لگامولا نا آپ اس بات برجیران ہورہے ہیں۔اگر یا کتان کی ٹیم پیج کھیلنے لندن کی سرز مین پر تو وہ نظر آتی ہے پاکتان کی سرزمین پر کیوں کہ ایک ایسا اعلیٰ ایجاد ہو چکا ہے۔ہم سیاروں کی صورت سےان کی شکلیں،ان کی حرکات وسکنات ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر عقل ہوتی توبات نہ کرتے۔ اگرتمہاری سائنس امریکہ میں کھیلنے والے اور لندن میں

بزارمیل کاسفر ہے، درمیان میں سمندر ہے، فضائیں ہیں، ہوائیں ہیں، کیسے نظر آگیا۔ میں نے

کہا پروفیسر صاحب! آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو آپ کہیں گے سب معنی غلط ہیں۔

گا۔حضرت بابافریدالدین شکرے بیارکرتے تھے۔مال نے کہابیٹا اگر نماز پڑھو کے توالد شکر دےگا۔کہاای شکردےگا۔ ہاں میرے بیٹے اللہ شکردےگا۔پھرلوٹالیا،وضوکرنے <u>لگے۔ای</u> نے جلدی ہے مسلی بچھایا مسلی بچھا کرشکر کی پڑیا بنا کے جلدی سے مسلّے کے بینچے رکھ دی \_ حضرت خواجه فريدالدين مخمج شكررحمة الله علية تشريف لائے - نماز شروع كردى - امى ميں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ بیٹا بہت پیاری نماز پڑھ رہے ہو۔سلام پھیرا۔ امی شکر! کہا بیٹامعلیٰ اٹھاؤ مصلی اٹھایا توینچ شکر کی پڑیاتھی ۔ بڑے خوش ہوئے ۔ امی سودانقذ ہے۔ نماز پڑھیں گے شکر کھا کیں گے۔ ہفتہ دس دن ای طرح ہوتار ہا۔آپ وضوکرتے، امی شکر کی پڑیا بنا کے مصلے کے بنچ رکھ دیتیں۔ایک دن محلے کے دوستوں کے ساتھ تفریح کیلئے جنگل تشریف لے گئے۔ مجد \_ آواز آئى "حيى على الصلواة حي على الفلاح" آونماز كاطرف\_آؤكاميال کی طرف معجد کے مینار سے آواز آئی، آؤلوگو! نماز کی طرف۔اپنے یاروں سے کہنے لگے۔ ذراایے رب سے شکر لے آؤں۔ کہنے لگے کہیں رب بھی شکر دیتا ہے۔کہاتم مانوہمیں دیتا ہے۔ابنااپنایقین ہے۔تم مانو نہ مانو ،ہمیں تو دیتا ہے۔گھر میں آ کے وضوکرتے۔آج راتے میں نہر تھی ،نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کیا۔روزانہ والدہ مصلیٰ بچھاتی تھیں آج خودمصلّے لے كر كھڑے ہوگئے۔امی نے كہابيٹا وضوكرو گے۔امی آج میں وضوكر کے آیا ہوں۔ مال نے بھی آسان کی طرف منہ کر کے عرض کیااے رب ذواکمتن تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ پہلے بیٹافرید وضوكرتا تھا ميں جلدى سے شكرى يزيا بنا كے مصلے كے ينچے ركھ ديتھى ۔اب خود صلى بركھ ابو گیا ہے۔اگراس کے سامنے شکر کی پڑیار تھی تو کہے گا کہ امی رب تونہیں رکھتا تھاتم خودر کھدیت تھیں۔اب پروردگاریہاں تک لانامیراکام تھا،اب آ گے سنجالنا تیراکام ہے۔سلام پھیرا، ای شکر! کہا بیٹا ننھے ہو گئے ہو،مصلّی اٹھاؤ مصلّی اٹھایا تو حیران ہو گئے ۔روزانہ شکر کی پڑیا ہوتی تقى آج مصلى ہے مصلے کے نیچ دوض ہے ، حوض شکر ہے بھر اہوا ہے۔ امی روز اند پڑیا آج حوض!

فرمایا بیٹا روزانہ میں رکھا کرتی تھی، آج رب نے خود رکھی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے

دروازے پرآؤ،ولی کی کرامت حق ہے۔

خلب دربان (درم) کید کھی اور کا کھی اور درم)

ماالحق کیلئے کہیں، بابا فریدالدین کیلئے کہیں، حضرت دا تاعلی جبوری کیلئے پڑھیں، شہنشاہ بغداد .. سلطے پڑھیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا ولی بت ہیں، بت بت بیں، ولی ولی ہیں۔ بت

الله کی مار ہے، ولی پداللہ کا پیار ہے۔ بت پھر کی مورت ہے، ولی سنیوں کی ضرورت ہے۔ بت ن معبود ہے نہ حق ہے، ولی مسرت شراب الست ہے۔ بت کی آنکھوں میں کیبر ہے، ولی کی آنکھ

میں تا ثیر ہے۔ بت کو کچھ سناؤ تو مردہ کے کان بن جا تا ہے، ولی کو کچھ سناؤ تو خدا خود کان بن جا تاہے۔ایک فقیر کہتاہے، ذرااپے دامن میں بھر کروہ بھی لے جاؤ۔

ب کیاہے، بت کی معذری کیاہے؟ ولی کے آگے شانِ سکندری کیاہے؟ بت کی اطاعت ب يرسى ہے۔ولى كےول ميس خداكى بہتى ہے۔اس كئے الله تعالى نے فرمايا:الا، خردار، ان، بيشك، اوليا الله، الله كولى جولوك عربي لغت كامطالعدر كت بيس انبيس اندازه ہے کہ الا کا لفظ جہا اعربی عبارت میں بولا ہے ان کا لفظ نہیں بولا۔ کیوں کہ الا بھی حرف تا کید ہاوران بھی حرف تا کید ہے۔ مگر اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے ولیوں کا ذکر کیا تو اللہ تعالی نے الا بھی کہا ہے اور ان بھی کہا ہے۔ یا اللہ آئی تا کید کیوں کی۔اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ اللہ ے ولیوں کی تنقیص کریں گے تو اللہ نے حرف تا کیدالا بھی لگایا اوران بھی لگایا۔خبردار، بے شک،لوگ اپنی ایزی چوٹی کازورلگا ئیں گے کہ پیغیر اللہ ہے تو ربّ نے تا کیدلا کراعلان کردیا كه غيرالله نبيس بين بلكه اوليا الله بين فرمايالا خوف عليهم و لا هم يحزنون. نه أنبين کوئی مےنانبیں کوئی ڈرہے۔ کیاڈر ہو، کیاتم ہو۔ جوخدا کا ہوگیا۔ خدا ہی کا ہوگیا۔ من کان لله كان الله له. جوالله كاموكيا، الله اس كاموكيا جن لوكون في اين دلول كوالله كاطرف

متوجه کرلیا ہے ان کا دل زندہ ہو گیا۔ مدینے کے منبر پر حضور نے فرمایا تھا، میراکلمہ پڑھنے والے کے جسم کے اندرایک لوتھڑا ہے۔اگروہ سیح تو آدمی سیح ،اگروہ غلطو آ دمی غلط۔اگروہ زندہ تو آدى زنده، اگروه مرده تو آدى مرده صحابے نوال كياوه كيا چيز عي؟ الاوهى القلب. وه

دل ہے۔ اگر دل زندہ تو آدی زندہ، اگر دل مردہ تو آدی مردہ۔ اگر دل مردہ ہے اور آدی کار میں ہے مروہ مردہ ہے اور اگر دل زندہ ہے اور آ دی سویا ہوا مزار میں ہے مگروہ زندہ ہے۔ول کھیلنے والے کی صورت لا ہوراور ملتان میں دکھا سکتی ہے تو میرارب بھی زمین کی طنامیں کھینے لا مور میں داتا صاحب کو کعبد کھا عتی ہے۔اللہ کے ولیوں کواللہ نے بیطاقت مرحمت فرمائی ہے۔ آج جولوگ بنوں کی آیتی اللہ کے ولیوں کیلئے پڑھتے ہیں وہ اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ ربانی ان کومتوجہ کر رہا ہے کہ آؤاپنی عاقبت کوسنوارو۔ جوآیتیں بتوں کیلئے نازل ہوئی ہے وہ آیتیں اللہ کے ولیوں کیلئے پڑھنا جہالت ہے۔

اكثرية يت يرهى جاتى جافت لكم ولِمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ. افْول عِمْ كەاللەكوچھوڑ كران كى عبادت كرتے ہوجوں بھى نہيں سكتے۔ بير جملەحضرت ابرا بيم عليه السلام نے بتوں کیلئے بولاتھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرکے لایا گیا اور کہا گیا ہجرہ کر نمرود کے دربار میں فرمایا میرے دب کے سوائسی کو بجدہ جائز نہیں۔ تو نمرود نے کہار بکون ے؟ آپ نے فرمایار تبی المذی يُحِنى وَ يُمِيتُ. ميراربوه بجس كم باتھ ميل موت بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے۔ مرضی آئے موت دے، مرضی آئے زندگی دے۔ نمرودنے دوقیدی بلوائے ،ایک کوآگ میں ڈلوادیا۔ ایک کور ہاکر دیا۔ اے اہراہیم اب تو رب مان۔ایک کوموت دے دی،ایک کوحیات دے دی۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمايالاً اللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبُ. ميرارب ورن

ے۔فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. البَّدفر ما تا ب شرمنده موكيا۔ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِالْهَتِنَا يَا إِبْواهِيْمُ. يررباني كى باتْ بين درب كافرمان بـ اے ابراہیم! ہارے بتوں کے ساتھ کیا سب کچھتم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بلکداس نے جوان سب میں برا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں۔سب نے کہا اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بول نبيس سكة ، توحضرت ابراتيم عليه السلام في الى وقت فرمايا اف لكم ولِمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُوْن اللهِ. الله كوچمور كران كى يوجاكرت موجوبول بهي نهيس سكتـ

نکالتا ہے مشرق سے اگر سب جہاں تیرے ہاتھ میں ہے تو نکال کے دکھا مغرب کی طرف

ان لوگوں میں اکثر جواپنے آپ کو بڑا فقیہ، بڑامفکر سجھتے تھے اس جیسی آیات حضرت



خطبات ربانی (دوم)

نحمده و نصَلِّي عَلىٰ رَسُولهِ الكريْم قُلْ إِنْ كُنتُمْ تحبُّوْنَ اللَّهَ فاتَّبعُوْني يحببكم اللَّه وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ والله غفور رحيم قال الله تبارك و تعالى في شان حَبِيْبه الكريم ان الله و ملئكتهُ يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صَلُّوا عَلَيْه وسلموا تسليماً

درود شریف

واجب الاحترام، صدر كرامي قدر علمائ اللسنت، قابل قدر دوستو ابزر كواورنو جوانو الحجيلي تقریر میں جودوست اوراحباب حاضر تھے انہوں نے ساعت کیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ جتنا بھی آ دمی الله کی بارگاه میں رورو کے دعا کیں کرے، جب تک کہاس کے دل میں رسول الله کی محت نہیں اس کی دعا کیں قبول نہیں ہوسکتیں۔ہم اپنے مسلمان بھا ئیوں کی آخرت بنانا جا ہے ہیں کہ ہماری آئندہ والی نسل کومعلوم ہوجائے کہ اللہ رب العالمین کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ جب میرے آ قاصلی الله علیہ وسلم نے اپن نبوت کا اعلان کیا تو کئی لوگ کہدرہے تھے کہ "لات" كى طرف آؤ،كسى نے كہا" منات كى طرف آؤ،كسى نے كہاالله كوراضى كرنا جا ہے كى زندگى جميشه كى زندگى سے وابسة بـــالا بــذكر الله تطمئن القلوب. خبروار بوجاؤ\_ دلوں کواطمینان ملتاہے، سکون ملتاہے اللہ کے ذکرہے۔

حضرت سعدی نے بڑا اچھا مسّلہ حل کیا۔ وہ فرماتے ہیں،غوث پاک کے ماننے والو! ولیوں کے ماننے والو! ولیوں کے دربار پر جاؤ، ولیوں کے قریب میٹھو۔ پینخ سعدی فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا۔ مجھے ایک دوست نے مٹی دی۔ میں نے سونگھا تو بڑی اچھی خوشبو آئی۔ میں نے کہااے مٹی تو مشک ہے یا عنبر۔

بكفتا من كل ناچيز بودم وليكن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد گر نہ من ہماں خاکم کہ مستم

فرماتے ہیں، کہنے گی میں تھوڑے عرصے گلوں کے ساتھ رہی ہوں۔البنہ میں مٹی ہی ہوں<sub>۔</sub> مگر پچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ میں نے وقت گزاراہے،گل کے ساتھ رہ کرگل کا اثر آگیا ہے۔ شخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگرمٹی گلوں کے ساتھ رہے تو پھولوں کی خوشبو آ جائے اور اگر ایک گنہگار آ دمی اللہ کے ولی کے ساتھ رہے تو خدا کے خوف کی خوشبو آجائے۔اگر گناہ ہے

دربار پرجاؤ۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ قبروں پر جا کر بجدے کرو۔ ہم مجدد الف ثانی کے غلام ہیں۔امام ربانی کے ماننے والے ہیں۔ہم نے ہی جہانگیر کے سامنے سینہ تان کر کہا تھا کہ گردن تو کٹ سکتی ہے مگر اللہ کے سواکس کے آ کے جھک نہیں سکتی ۔ قبروں کو بجدہ کرنا حرام ہے

نجات چاہتے ہوتو ولی کا قرب حاصل کرو۔اللہ کے ولیوں کے قریب رہو،اللہ کے ولیوں کے

گر قبر کو چومنا حفرت ایوب انصاری کی سنت ہے۔

عزيزانِ محترم! الله تعالى آپ كوسلامت ركھ\_ الله تعالى آپ كوآباد وشاد ر كھ\_ پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے۔اللہ تعالیٰ سے بید دعا کرتا ہوں۔تمام حضرات کیلئے دعا کرتا موں۔آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔

آمين يا رب العالمين.

وما علينا الالبَلاغ.

بے گئے۔ نبی نے کہا، ابو بکر میں نے کہا خدا بول رہا ہے، تونے کہا آ منا وصد قنا۔ میں نے کہا يس بول رہا ہوں ، تونے كها آمنا وصدقنا۔ ابو بكرتم بربات پر نصديق كرتے ہو۔ ابو بكرنے كها آق آب، ی نے تو فرمایا خدابو لئے سے پاک ہے، جویس بولتا ہوں خدابولتا ہے۔ اگر خدابھی بولے مخلوق بھی بولے تو خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ۔ مگر جومیں بولتا ہوں خدا بولتا ہے، وه بولة ميں بولا، ميں بولاتو وه بولا \_آج بم نماز ميں بھى پڑھتے ہيں قبل هو المله احد. اے نبی اعلان کردووہ اللہ ایک ہے اور ہم کہتے ہیں اگر ایک ہے تورسول اللہ بھی ایک ہے۔اگر الله ایک ہے کراچی والو! تو رسول الله بھی ایک ہے۔وہ بنانے میں ایک بیے بنے میں ایک۔وہ مرال کی عادر دیے میں ایک، ایک بیسواری پرسوار ہونے میں ایک وہ خلقت بنانے میں ایک، بیامت بخشوانے میں ایک -الله تعالی آپ کوسلامت رکھے - کراچی والو! مرآ دمی نماز میں پڑھتا ہے قل ہواللہ احد۔اے نبی آپ کہہ دو، وہ اللہ ایک ہے۔ کیا ضرورت پڑی تھی۔ مخلف مکا تب فکر کے علماء کو دعوت اتحاد دیتا ہوں، آپ تورات پڑھ کر دکیھ لیجئے۔اللہ نے میہ نہیں فرمایا اےمویٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام۔ یا زبور پڑھ کرد کھے لیجئے۔اللہ نے بیہیں فرمایا اے داؤ دعلیہ السلام کہدو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بلکہ کہا گیا اللہ ایک ہے۔ بینہیں کہا گیا اےمویٰ علیہ السلام آپ کہددو۔ منہیں کہا گیا کئیسیٰ علیہ السلام آپ کہددو کیکن جب باری آئی آ منہ کے لال کی ، کہا گیا قل اعلان کر دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔جنِ دنوں میں سعودی عرب میں پڑھا کرتا تھا میں نے عرب کے ایک شخ سے پوچھا تورات میں میکہیں نہیں، اے نبی آپ کہہ دو، انجیل میں یہ کہیں نہیں اے نبی آپ کہہ دو لیکن جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے اے نی! آپ کہددو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ساعت فرمائے۔ عرب کے وہ سی کے کئے چھلے نبیوں نے خداکور یکھانہیں، یہ دیکھ کے آیا ہے۔ جب نوح پیمبرنے فرمایا الله ایک ہے، قوم نے یو چھا آپ ہے کس نے کہا کہ وہ الله ایک ہے۔ فر مایا مجھے جرئیل نے بنايا-ابراجيم عليه السلام سے يو چھا گيا آپ روز كہتے ہيں "خدا ايك ب، آپ كوكس في بتایا؟ فرمایا مجھے جبرئیل نے بتایا\_موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا''خداایک ہے''۔قوم نے پوچھا

موتو فلال آستانے پر آؤ، فلال بتکدہ پر آؤ۔میرے آقانے جبل صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، اگر خدا سے ملنا جا ہے ہوتو محمد کے در پر آ جاؤ۔ اور ہم یہ بات آئ ببانگ دہل کہددینا جا ہے ہیں كه آ وُ اگر اللّٰد كوراضى كرنا چاہتے ہو، اگر خدا كوخوش كرنا چاہتے ہو، اپنے كاروبار ميں بركت حاہتے ہو،اپنی روزی میں برکت حاہتے ہوتو آؤ! یارسول اللہ کے نعرے لگاؤ۔ میں مسلسل کی دن سے یا رسول اللہ کے عنوان پرآپ سے مخاطب ہوں۔ لا ہور کے اندر جو حالات پیدا کر دیئے گئے وہ صرف اس وجہ سے کہ چند ناوانوں نے یارسول اللہ کے جواب میں مردہ باد کہا۔ میں جیران ہوں کہ بیدملک کتنی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ،لوگوں کو تہد تیج کیا گیا ، ہماری دو کان کو برباد کیا گیا، ہمارے گھروں کوم مار کیا گیا، ہماری پرواز کے راتے میں جال بچھادیئے گئے، ہارے بزرگوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے بزرگوں کے بچوں کو نیزوں پر چڑھایا گیا،مگر ہم نے بیکہاجان جاتی ہے تو جائے مگر رسول اللہ کی محبت نہ جائے۔ہم مہاجر ہوکر اس ملک میں اس لئے آئے تھے کہ مردہ باد کے نعرے سنیں۔ بیروہ کر رہے ہیں جو ملک بنانے کے مخالف تھے۔ یہ آج مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں جب تک اس ملک میں ربانی جیسا نوجوان زندہ ہے رسول الله مردہ باد کے نعرے برداشت نہیں کریں گے۔یا رسول الله کی بات پوچھنی ہے تو میرے بیارے ابو بکر صدیق سے پوچھو۔ آج تک مدینے والے بیان کرتے ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم وعظ فرمارہے ہیں۔باشعور نو جوانو!میرے آ قا وعظ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ صدیق اکبرداہنی جانب بیٹھے ہیں۔ نبی نے مسکرا کے فر مایا، ابو بکر میں نہیں بول رہا، خدا بول رہا ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، میرا پیارا خدا بول رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آ منا وصد قنابہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔میرے پیارے آقانے مسکرا کر فرمایا۔ بید میں نہیں بول رہا، خدابول رہاہے۔ پھر فرمایا آمناو صدقنا۔ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی میرے پیارے آتانے پھر فرمایا، اے پیارے ابو بکر خدا تہیں، میں محمد بول رہا ہوں۔ کراچی کے باشعور نوجوانو! ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آمنا و صدقنا۔ ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی محفل ختم ہوگئے۔ صحابہ سجد نبوی سے باہرتشریف

آپ کوئس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جرئیل نے بتایا عیسلی پیغبری باری آئی فرمایا'' خداایک ہے'' قوم نے بوچھا آپ کوکس نے بتایا؟ فرمایا مجھے جبرئیل نے بتایا۔ مدینے کی مجد کے منبر پر فاطر کے ابانے کہا خدا ایک ہے۔قوم نے پوچھا آپ کوئس نے بتایا؟ فرمایا مجھے کی نے نہیں بتایا، میں آنکھوں سے دیکھ کرآیا ہوں۔صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی مرتبہ دیکھا؟ فرمایا پھیں مرتبه- پوچها کهال دیکها؟ فرمایا ایک مرتبه سدره کی بلندی پر دیکها اور ایک مرتبه عائشه ک حجرے میں دیکھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ خدا کیسا تھا جوآپ نے دیکھا؟ وہ خدا کیسا تھا؟ حضرت ابوبکرا تھے ،فر مایا اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہتائے وہ خدا کیساتھا؟ میرے آقانے فرمایا دنیامیں کوئی چیزاس جیسی ہوتو تشبیددے کے بتاؤں کہ وہ وییا تھا۔ دنیا میں کوئی چیزاس کی مثل ہوتو مثال دے کے بتاؤں کہوہ وییا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی اگراس کود پکینا ہوتو کس کودیکھیں؟ نبی نے فرمایا من راء نبی فقد راء لحق جس نے مجھے دیکھااس نے ای کودیکھا۔میراہاتھ''یداللہ'' ہے،میراچہرہ''وجہداللہ'' ہے،میراحکم''امراللہ'' ے، میری گفتگو'' کلام الله'' ہے، میری مسکراہٹ''نورالله'' ہے، میرا قبلہ'' تعبة الله'' ہے، میرا سبق''لا الله الااللهٰ'' ہے، میرا وجود''محمد رسول اللهٰ'' ہے۔اور دوستو! خدا کی قتم جنگلی جانوریا رسول اللَّه كا نعره لكات بيں \_مگر مجھے كہنے دو،جنگلى جانور بيچانتے بيں، پڑھے لكھے جانور نہيں بیچانتے۔جنگل کے جانور جانتے ہیں یہ نبی آ رہاہے۔حضرت دائی حلیمہ فر ماتی ہیں،رسول اللہ میرے گھر میں،میرے بیارے آقامیرے گھر میں حضور کی عادت کریمہ ہے سیح کوناشتہ کیا، میری بکریوں کو لے کر جنگل جاتے ہیں، دو پہر کووالی آتے ہیں۔میرے بیٹے کہتے تھے،ای جدهر جدهر سے محد عربی کا گذر ہوتا تھا درخت سجدہ کرتے تھے۔ کہد دوسجان اللہ! میرے پیارے دوستو! یہ جو درخت مجرہ کررہے ہیں بشر مجھ کر کہدرہے ہیں، یا نبی مجھ کے۔ نبی مجھ کے

آؤشب برأت كے عنوان پر وہ حديث مشكوة ميں ہے۔ وہ حديث كھول كے پڑھو۔ حضرت عائشهام المومنين قيامت تك كے مومنوں كى مان فرماتى بين، ايك مرتبدرسول الله صلى

نا؟ میرے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کا جدھرے گذر ہوتا تھا پھر بھی درود پڑھتے تھے۔

الله عليه وسلم مجھےرات كوبسر پرنظرنه آئے۔دل ميس خيال آياكہيں آقامجھ سے ناراض تونہيں ہو سے ہیں۔ میں دیکھنے گئی تو حضور مجدمیں بھی نہیں تھے۔ پھر میں جنت البقیع پہونچی۔ دیکھا تو میرے آ قا ہاتھ اٹھا کے قبر والوں کیلئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ام المونین فرماتی ہیں، میں يجه كورى بوكى يتهور ى دير بوكى كرآ وازآ كى الصلوة والسّلام عليك يا رسول الله. ام ۔ ارمنین فر ماتی ہیں دائیں دیکھا، بائیں دیکھا کوئی نظرنہیں آیا۔حضور دعا فر ماتے رہے۔ دعا کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے عرض کی سرکاراللہ کے آخری پنیسر! بیسلام کی آواز کہاں ہے آرہی ہے؟ میں نے سب طرف دیکھا کوئی آ دمی نظر ہی نہیں آیا۔

سراجی کے باشعورنو جوانو! میرے آقانے فرمایا، مجھ پرصرف انسان درو ذہیں پڑھتے۔ اں درخت کے بیچھے ایک درخت کھڑا ہوا ہے جو تیرے نبی پرسلام پڑھ رہا ہے۔ میں مدینہ منورہ میں پڑھاتا تھا حاجی صاحبان گئے، دعا کرواللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔آمین۔ ول پرحضرت عثمان کا کنوال آج بھی موجود ہے۔ میں وہاں پر کھڑ اہوا تھا۔ ایک عربی کہنے لگا، العلاك ياوَن بناك مين في كها كيون؟ عربي كيخ لكانت الاتعلم هذالحجر كان بصلى على النبي تحقِّه معلوم بيس بيترني ردرود برها كرتاتها قو پقردرود برها كرتاتها مرَّكر ہج کے انسانوں کے دل اسنے پھر ہو گئے ہیں کہ بیہ یار سول اللہ نہیں کہتے۔

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ایک دن میں نے بیارے نبی کو ہاتھ لگایا۔ میں نے دیکھا تو حضور کو بخار ہے محسوس کیا بیارے آتا تکلیف میں۔ کہا آج تجھے جنگل نہیں جانے دول گی۔ یٹے جاؤ، بچوا تم جاؤ۔ آج محد عربی الله علیه وسلم نہیں جائیں گے۔حضرت حلیمہ فرماتی ہیں دوسرادن آیا۔ میں نے ہاتھ لگایا، بخارتھا۔ تیسرے دن ہاتھ لگایا تو بخارتھا۔ چو تھے دن ہاتھ لگایا تو بخارتھا۔ میں ضد کر گئی کہ آج جنگل نہیں جانے دول گی۔ جب مغرب کا وقت آیا میرے بیٹے آہ د بکا کرتے روتے روتے آ گئے۔ای وہ چھوٹی بکری تھی،اس کوجنگل کا شیر لے گیا۔حلیمہ کہتی ہائے میں ماری گئی۔بکری شیر لے گیا ، میں ماری گئی۔میرے نبی کی عمریا نجے سال کی۔امی ہائے کرنا نبیوں کی شریعت میں جائز نہیں۔ بیٹا بمری لے گیا شیر فرمایا۔ میں تو واپس لانے

خطبات ِربّانی(دوم)

\$ \$ \$ \$ \$ 10° \$

"جس کو جنگل کا شیرا تھا کر لے جائے کون واپس کرئے"۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سنیول کے سرور، یا رسول اللہ کہنے والوں کی سننے والے آتا، ہمارے پیارے، بے مہاروں كے سہارے، ميرے آقاصلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں، پيارے بھائيو! وہ شير كدھرے آيا تھا؟ بھائیوں نے کہامشرق کی طرف سے آیا۔میرے بیارے آقا اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔فرمایا ''اوجنگل کے شیر جلد آ وُ!تمہیں نبی بلارہے ہیں''۔ جب حضور نے تین مرتبہ کہا تو گھاس میں ہے تین شیرآئے اور اپنا اپناسرنی کے قدموں میں رکھ دیا۔میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، متہیں ذرابھی شرم نہ آئی کہ ای حلیمہ کی بکری اٹھائی۔ اپنی زبان باہر زکالی معلین مبارک سے لگا

نی ناراض نہ ہونا، آپ جنگل میں بمریاں لے کرآتے ہم گھاس میں چیپ چیپ کرآپ کی زیارت کیا کرتے۔آج یا نجے دن ہو گئے ،آپ جنگل میں نہیں آئے۔آخر جنگل کے شیروں نے مشورہ کیا حلیمہ کی بکری اٹھا لے آؤ آ، چیٹرانے کیلئے تو تشریف لائیں گے ہی۔ یارسول الله بکری كابهانه ب،اصل مين آپ كے ديداركا نشانه بے -جانور جانتے ہيں، پانچ سال كا مرب ني

اورانسان کہتے ہیں کہ نبی کو چالیس سال تک اپنا بھی پر پنہیں کہ میں نبی ہوں بھی یانہیں۔ ہم پاکتان میں جھڑے کے لئے نہیں بلکہ پاکتان جس مقصد کیلئے بناہے،اس کیلئے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ربانی کہتا ہے ملک پاکتان بغیریارسول اللہ کے ایبا ہے جیسے لفظ بغیر معنی کے۔ یارسول اللہ کے بغیر یا کتان ایبا ہے جیسے پیاس ہو پانی نہ ہو۔ یا کشتی ہونوح نہ ہو۔ یا رسول الله کے بغیر پاکتان کا استحام نہیں۔ تجی بات ہے، ہمیں توید پاکتان ملاہی یارسول الله کے ذریعیہ ہم تورسول اللہ کے وسلے کو ماننے والے، وسیلہ ماننا پڑے گا۔ ہم اللہ رب العزت کو سمتے وبصیر مانتے ہیں سنتا بھی ہے،اللہ دیکھا بھی ہے۔مگر قبول کی کی کوکر تا ہے۔ فرشتو! کہاں ہے آئے ہو؟ اے الله وہاں سے آئے ہیں جہاں تیری سبح کررہے تھے۔

فرمایا دیکھوکہیں اول و آخر درود بھی ہے۔ یا اللہ وہ تو تیرے ہی تھے۔اول آخر درودنہیں تھا۔

نظبات ربال (دم) المعلق ١٠٥ المعلق ١٠٥ ز مایا جاؤ دعااس کے منہ پر ماروے۔ ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ ایک ایسے رہ۔ مکان پر پنچیقہ جہاں تو حید کا نعرہ تھا۔اول آخر درود پڑھتے ۔اللہ وہ ہندے بڑے گنہگار تھے۔ مکان پر پنچیقہ جہاں مان ہیں۔ نماز دل میں ستی کرتے تھے، سارا دن جھوٹ بولتے تھے۔ مگر جب تیرے نبی کا نام آتارورو ہے ہیں جھاکے چوم لیتے۔فرمایا میں ان کے اعمال بدکود کھوں یا اپنے پیار محبوب کے ے اپنی طرف سے کہتا ہے۔ نہیں نہیں، دعا کرواللہ سب کونمازی بائے۔اللسب کے بچول کوقر آن کا قاری بنائے۔جب مال نمازی ہوتی ہے بیٹا نمازی ہوتا ے، جب ماں عالمہ ہوتی ہے بیٹا عالم ہوتا ہے، جب ماں پر بیز گار ہوتی ہے بیٹا پر بیز گار ہوتا

، جب ماں ہاجرہ ہوتی ہے بیٹا آسمعیل ہوتا ہے، جب مال فاطمہ ہوتی ہے بیٹا حسین ہوتا ے۔ نماز کے عادی بنو، قرآن کے قاری بنو۔ نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کرو۔ . جب دو کان پر بیشا کروبسم الله پڑھ لیا کرو۔اول آخر گیارہ مرتبہ درود پڑھ لیا کرو۔ پھر شام کو ہے گئے والے پیے گن لیا کرو۔ جب دوکان کھولی تالی بسم الله الرحمٰن الرحیم پڑھ کر اول آخر . گیاره مرتبه درود پژه کردو کان کھولا کرو \_ پھرشام کو پیسے گن لیا کرو \_ پھرر بانی کود عائیں دیا کرو \_ حضور سرور کا ئنات خود فرماتے ہیں کہ جناب مولیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ ایک آ دمی نے بت گناہ کئے۔موی علیہ السلام سے پوچھا اگر میں دعا کروں تو میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ حضرت موی علیہ السلام اس کے مکان پر پہو نچے۔ فرمایا آپ تو بہت بزرگ ہیں۔وہ تفی تو برابد کردار تھا۔ آپ اس کے یہاں کیے؟ فر مایا وہ دیکھواس کی لاش پڑی ہے۔موکیٰ علیه السلام نے نبوت والے ہاتھوں سے اٹھایا کفن دیا۔ پھر دعا مانگی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ، جنازے کے بعد دعا کیا ہوتی ہے۔ان سے کہوشریعت موسوی کا مطالعہ کرلو۔ان کی شریعت

یں بھی جنازے کے بعد دعا مانگنا جا ہے ۔ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کہاں لکھی ہوئی

- كهونماز جنازه بحى تودعا ب\_ اللّهم اغفر لحيَّنا وميتنا وشاهدنا و غائبنا و

صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. کیول کراچی کے باشعورنو جوانو! میں آپ سے پوچھتا

اول کدایک آ دمی پہلے وضوکر چکا ہو، اس کے بعد میں بھی وضوکر لے تو وہ کیا کہے گا۔اعتراض

نیلا بانہیں، تختے بڑے اچھے صابن سے نہلاؤں گا۔ یااللہ! میں تیری آنکھ میں سرمہ ڈالوں گا۔ نیلا بانہیں، تختے بڑے ا مہلا ہے۔ مونی علیہ السلام نے دیکھا سیسی بوقونی کی باتیں کررہاہے۔ نبی تھے جلال واکے، کہااوے

روں ہے ۔ بے وقوف اللہ نہانے سے پاک ہے، ج آسان کی طرف دیکھااور کہا بڑا ہے۔

الى مرتبه بات كرلى تو ماركلا دى، بمنيس بوليس ك\_اس كى بدادابرى بندآئى موى . <sub>علىهالسلا</sub>م کوه طور گئے \_ آ واز دی ، پاسميت<sup>ع</sup> يا بصير! اے سننے والے ، اے دي<u>صنے والے ، ميں</u> تيرا كليم آكيا، كلام بھيج - جب نى مول، جب كليم مول، جب موى مول، جب روز تو بولتا ہے، ہے جبی بول۔ جب موی علیہ السلام نے تحدہ کیا ، اللہ نے فرمایا مویٰ تم میرے نبی ہو مگراس , تت تک کلامنیں کروں گا جب تک میرے بندے کومنائے گانہیں ۔ جلدی جا،جس کوسوٹا مارا ے منا کے لا \_ یا اللہ وہ تو بولی مشر کا نہ با تیں کرر ہاتھا۔وہ تیرے کپڑے دھور ہاتھا، تحقیم نہلار ہا ، تھا، تیری آنکھوں میں سرمہڈ ال رہاتھا۔ توان چیز وں سے پاک ہے۔

فرمایا موی میں سونے سے نہلانے سے پاک کیروں سے پاک سرمدسے پاک، مگر جہاں تک اس کی عقل کام کررہی تھی ، وہ اپنی محبت کا اظہار کررہا تھا۔ ہم علم کے قائل نہیں ، ہم مبت کے قائل ہیں اور یہی محبت ہے۔ بڑا سے بڑا علامہ ہو گرمجبت نہیں ۔ شیطان سے بڑا عالم دنام من بین ستر بزار فرشتول کی جماعت کو مبتل دیتاتھا۔ ایک مرتباللہ نے انسی جاعل فی الارض خليفه فرمايا -زمين مين خليفه بنار باجول يجده كروكم لكاركون ومكنسل كوسجده كرون؟ الله في فرمايا توني آدم كي نسل كود يكها مكرجبين آدم كي اصل كوند ويكها كهال اصل، كهال نسل - ہم نسل وه اصل ، ہم بدتر وه بهتر ، ہم انسان نبی خیرالا نام ، ہم ارذ ل ، نبی افضل ، ہم گدانی ختم نبوت کے بادشاہ۔ہم خاک نبی پاک۔

ہم جنت جانے والے نمی جنت جھینے والے ،ہم کوٹر پینے والے نمی جام جر جر کے بلانے والے، ہم خدا کو تلاش کرنے والے نبی ہاتھ پکڑ کے اللہ سے ملانے والے۔ آج ساری دنیا کہتی إلىلدراضي موجايا الله توية تباتو كيے راضي موگا؟

العالم ال نہیں کرے گا نا؟ کہتے ہیں صاحب پہلے دعا ما نگ لی تو بعد میں کیوںِ مانگتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں کی ہوجاتی ہیں۔ جناب موکیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔اللہ نے فرمایا اے مویٰ ، فر مایا گواہ ہوجا ہم نے اس کی ساری خطا ئیں بخش دیں ،سارے گناہ بخش دیئے۔اب جناب موی علیہ السلام نے عرض کی۔اے آسان کے بنانے والے خلاق،اے دنیا کے پیدا

کرنے والے ذراا تنا تو بتااس نے مجھی تیری تعریف نہیں گی ، تجھے اس کی کون می ادا پندآ گی۔ فرمایا جب بیتورات کھول کے بیٹھتا تھا، جب میرے مدینے والے نبی کانام محمراً تا تھا تو بیاہے چوم لیا کرتا تھا۔ میں اس کے اعمال بدکوریکھوں یا اپنے بیار مے مجبوب کے نام کوریکھوں۔ ربانی کہتا ہے، یدا پی عبادت پہناز کرنے والے متکبرا گرموی علیہ السلام کے زمانے کا

یہودی اسم محمد کی تعظیم کر کے جنت کا حقدار ہوسکتا ہے تو ہم یارسول اللہ کا نعرہ لگا کر جنت کے حقدار کیول نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کا نحرہ ہمارے لئے محبت کی بات ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ہمارے نزدیک برکت کا دسیلہ ہے۔ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے ہرمسلمان کی روزی میں برکت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کامسلمان خوش رہے۔جولوگ یارسول اللہ کا نعرہ لگانے ہے رو کتے ہیں ملک کی مخالفت کرتے رہے، پاکتان تو یا رسول اللہ والوں کی کوشش ہے بن گیا۔ اب وہ نعرہ لگاتے ہیں مردہ باد۔ زندہ باد، مردہ باد، اندازہ لگاؤنغرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت مردہ باداورنعرہ رسالت کے بعداپنانعرہ زندہ باد کوئی ہےالیی مثال دنیا میں نعرہ تکبیر کے بعدنعرہ رسالت مردہ باد اورنعرۂ رسالت کے بعد مولوی صاحب زندہ بادیے کہاں ککھا ہوا ہے کہ نعرہ تکبیر

علم پرناز کرتے ہو،ہم اپنی محبت پرناز کرتے ہیں۔ حضرت موی علیه السلام جارہے ہیں، دیکھاایک آ دمی آسان کی طرف دیکھر ہاہے اور کہہ ر ہاہے،اےاللہ!ایک مرتبدد یکھوں تجھے تو نئے نئے کپڑے دوں گا۔مدت ہوگئ تجھے کی نے

کے بعد کہتے ہو کہ فلال کےمولانا زندہ باد کون کی حدیث میں ہے؟ جی نہیں۔ بیرحدیث کی

بات نہیں ہوتی ، یو دل کی بات ہوتی ہے۔فلاں نے مولوی صاحب کی زندہ یا دکوتمہارادل مانے

اورنعره رسالت زنده بادكوتمهارادل نه مانے ربانی كہتا ہے تمهارادل نبيس مانتا تونه مانے بتم اپنے

بہرے نہیں جب تک مدینے والے کے غلام نہیں ہو گے۔ کہو مے، ربانی صاحب اپنی

م طرف ہے کہ رہے ہیں۔انصاف سے جواب دینا جوانو! دیکھو جناب امام الانبیا صلی اللہ علیہ ۔ ہلم <sub>براللہ</sub>نے جو کتاب مبین نازل کی وہ برحق ہے۔اس کتاب مبین سے پوچھو۔ابولہب اللہ کا

بده به الله الله فرمايالعت تبت يدا ابي لهب و تب ياالله الولهب تيرابنده فرمايا والذين معه اشداء على الكفار. (الآيا خره) ميراابوبكر، ميراعتمان، ميراعلى، ميرايدكالا

بالله! تير كون بين فرمايامير ين كالمعالم رستوا ہی بات کہتا ہوں، جس نے نی پاک کے نام پردرود پڑھ لیا، مجد کوآباد کیا، مال کی عن کی ، باپ کا ادب کیا ، تو نوجوانو! اپنی مال کوگالی خدو ، مال سے او نجی آواز میں کلام نہ کرو ، ای والدہ محترمہ سے بدکلامی ند کرو۔ شریعت میں حکم بیہ ہے کہ جہال تمہاری مال بیٹھی ہواس کے ، بریز بیٹھو۔ مال کے قدمول میں بیٹھو، مال کے قدمول میں جنت ہے، مال کے قدمول کو چوم ل كرد\_حضور نے ايك دفعه فرمايا، وه نوجوان كتنے بخت والا ب\_صحابہ نے عرض كى ، يارسول الله! کون جوان؟ فرمایا جوآ دهی رات کے وقت اپنی مال کے قدم پکڑ کر کہتا ہے، امی اللہ کے دربار

مں میرے لئے دعا کرو، الله فرماتا ہے مجھا پنی ربوبیت کی قتم جب اس کی والدہ دعا کرتی ہے، پر میں اس جوان کے اعمال نہیں دیکھا۔اس بڑھیا کے سفید بالوں کو دیکھ کراس کی دعا قبول کر لینا ہوں۔اور آ وُ حدیث سنتے جاؤ۔ کیا کروں آج قوم بہت دور ہوگئی۔ مدینہ کی مسجد میں ایک نوجوان آگیا، کہنے لگایارسول اللہ میں نے منت ما نگی تھی، میرا کام ہوجائے۔کعبٹریف کی دہلیز کوبوسددوں گا۔اب کام ہو چکامدینہ سے مکہ مکرمہ تین سومیل کے فاصلے برے، ہاتھ میں نہ یعیے ادر نصحت کیا کرول، منت کیسے بوری کروں۔ میرے نبی نے فرمایا گھر چلا جا۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دے،منت یوری ہوجائے گی۔ اں نے بڑے ادب سے عرض کی ، یار سول اللہ میری والدہ انقال کر چکی ہے۔میرے لئے کیا

پچھلے دنوں میں حیدر آباد تقریر سے آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا، گاڑی بہاول پور پہونچی۔ جب گاڑی بہاول پورے آگے چلی تو باشرع ٹھیک ٹھاک صورت بھی کہنے لگا۔ دیمو جی یہ یا رسول الله والول نے کیما ملک میں فساد چھیلا رکھا ہے، گیارہوی شریف، میلاد شریف - میں نے سنایہ کیا کہدر ہا ہے۔ میں او پر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے بیٹھا تھا۔ میں نے او پر سے پنچے دیکھا۔ میں نے کہا صاحب الی باتیں نہ کرو۔ ملک میں اتحاد کی ضرورہ - - كين لكا صاحب آپ تو ناراض مو كئے - بولا آپ كا نام؟ ميں نے كہا وحيدر بانى \_ بول كمال رہتے ہو؟ ميں نے كماماتان \_ بولے آپ كاكام؟ ميں نے كماتبيغ قرآن \_ بولا آپ كا خرجب؟ میں نے کہا اسلام۔ بولا ماشاء الله ماشاء الله۔ وہائی تونییں ہیں۔ میں نے کہا آپ کی عقل میں خرابی تو نہیں \_ یا اللہ تو کیے راضی ہوگا؟ آخرت کی فکر کرو۔اللہ فرما تا ہے و مسین النماسِ من يقول آمنا باللَّهِ وباليوم الآخر وما هم بمومنين. جواللُّهُ واللَّهُ مَا تُرْتَ کی فکر کرے، ان سے کہددووہ مومن نہیں، وہ ایماندار نہیں۔ یا اللہ کیا بات ہے، تحقیم مانیں، آخرت كى فكركري، پير بحى مومن نبيل يو توكيد راضى موگا؟ فرماياقل ان كسنتم تسحبون المله. اے میرے محبوب! ان سے کہدوا گرتم اللہ سے مجت کرتے ہو، اللہ پرایمان لانے سے راضی نہیں ، اللہ آخرت کی فکر سے راضی نہیں ہوگا۔ف اتب عونی میری تابع داری کرو۔دوسرے معنی میں یوں کہو محد عربی کے دروازے پر آؤ۔ جب نبی کے دروازے پر آؤ گے کیا ہوگا يحببكم الله. اللهُم مُصحبت كركالويغفولكم ذنوبكم تمهار كاركان بخش

ياالله توجبارے، ياالله تو قهارے فرمايا بيس جبار بھي ضرور موں، قهار بھي ضرور مول، كين جبتم میرے نبی کی تابعداری کرو گے، میں جبار ہوں، جباری بھی کروں گا، میں قہار ہول قهاری بھی کروں گا، جب میرے نبی کے دروازے پر آجاؤ کے ، فر مایاو اللّٰک غفور دحیم. پھررچم کےصدقے مغرت ورحمت والے ہوجاؤگے۔

کچی بات کہتا ہوں، ہمارا تو نبی کے بغیر گذارہ ہی نہیں۔لاکھاللہ کے بندے بنو،مگراللہ کہتا

علم ہے۔ فرمایا اگروہ انتقال کر چکی ہے، قبرستان جلا جا۔ ماں کی قبر کو بوسہ دے دے منت

چدیا ہے۔ کیوں بھی عظمت مصطفا پر بول رہا ہوں نا۔ رقعہ آیا ہے۔حضور نے فر مایا جو مخص

رچودیہ چی خطنطنیہ میں شریک تھا، حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوالفظ بھی غلط نہیں ہوسکتا۔اس جب بیں برید بھی شریک تھا۔ کیا وہ جنتی ہے؟ میں کہتا ہوں جس صفحہ پر بید حدیث پڑھی ہے، میں برید میں ایک تاریخ

اس کے دوسرے صفحہ پر بیر حدیث بھی پڑھو۔ میرے پیارے آقانے فرمایا، جو مخص میرے

ں ہے برجملہ کرے گاوہ مخف جہنم کے نچلے تھے میں جلے گا۔ جب میرے امام حسین کی شہادت ۔ ہوئی، جب بزید نے مدینے میں کر فیولگا دیا، میرے بزرگو! تیرہ دن مدینے کی مجدمیں اذان

نہیں ہوئی حضرت عبدالله فرماتے ہیں میں مجد کے کونے میں جھپ گیا۔لیکن جب اذان کا وت ہوتا تو روضۂ رسول سے اذان کی آواز آتی و قطنطنیہ میں جو چلا گیا وہ جنتی اور جس نے رجلہ کیادہ جہنمی -اب توبیہ بتا ہے حدیث کہاں سے لےگا۔ تیرہ دن کر فیولگایا میے میں

ریانے ، تیرے زدیک بزیرجنتی ہے۔ رسول کی حدیث کے نزدیک بزیرجہنی ہے اور میں نے مسٹر پارک کے جلے میں کہا تھا اور آج بھی با تگ دال کہتا ہوں، یہاں ی آئی ڈی کے كام موجود، مارشل لاء بارقى ك نمائندك مجصمعلوم ب يهال موجود بير - مين ان كيلية عِضْ كرر ما ہوں كه جن صاحب نے رقعہ دیا ہے، جن صاحب نے يہ پر چی دی ہے، يہي لوگ مك مين فسادكرانا چاہتے ہيں۔ بيسوچتے ہيں كەكى طرح حينى اور يزيد يوں ميں كٹاؤ ہو ليكن

یادر کھوالا کھ یزیدی اکٹھا ہو جائیں ، ایک خسینی تے کھیٹرے دھول ٹولے گا۔ یدملک حسین کے نام لینے والوں نے بنایا۔جویزید کی تعریف کرنا جائے ہو چلے جاؤ ،کوئی اعتراض نبین ہوگا۔ ہمیں پریشان نہ کرو، ہم اس ملک میں امن جاہتے ہیں۔اللہ کی قتم ہماری تو زبانیں بند ہیں، ہمارے منہ بند ہیں، مارشل لاء یارٹی نوٹ کرے کہ میں اس ملک کے ایک ایک ذرے کی حفاظت جا ہتا ہوں۔اس ملک کے ریت کا ایک ایک ذرہ میرے بزرگوں کے خون کا ماحصل ہے۔ مگر بیلوگ جو بیز میر کو جنتی کہتے ہوئے تن تناتے ہیں،ان کولگام دو ور نہ ہم **کو** اجازت دو۔ارے ہمارے تو منہ بند ہیں، دوستو!اللہ کے کہنے ہے منہ کھل جاتا ہے۔ دوسرے مٹنی میں آپ کی زبان میں کہوں منہ بھٹ جاتا ہے۔اللہ کہا تو منہ بھٹ گیا اور جب محمد کہا تو

ال المحالية پوری ہو جائے گی۔اس نے پھرعرض کی یا رسول اللہ میں بچپن میں تھا،میری ای فوت ہوگئی۔ اب آپ فر مایئے مجھے معلوم نہیں کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے۔ فر مایا جس قبرستان میں ہواس قبرستان کی کسی قبر کو مال کی قبرتصور کر لے۔ پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے منت پوری ہو جائے گی۔ وہ رویا۔ کینے لگا اللہ کے رسول! اللہ کے پیارے! مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری والده كى قبركون سے قبرستان ميں ہے۔ توميرے آقانے فرمايا ذهب الى بيتك. گرچلا جا۔ ایک زمین پرلکیر تھینچ ۔اس کیبرکو مال کی قبرتصور کر پاؤں کی طرف اے بوسہ دے دے،منت یوری ہوجائے گی۔ المُعَلِّينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله اللهُ ا مین میری کی کے نور کوتصور نہیں کیا جا سکتا۔اگر ماں کی قبر تصور کرنے سے ماں کی قبر کو بوسہ دیے

سے منت بوری ہوسکتی ہے تورسول اللہ کے نام کو بوسردیے سے عاقبت کیون نہیں سنور سکتی۔ -نوجوانو! میں اتحاد کا درس دیتا ہوں ۔ میرا میعقیدہ ہے جس طرح میرا نبی شان والا ہے، جس محفل میں میرے نبی کا ذکر ہووہ محفل بھی شان والی ہے۔ آج یہاں جتنے حضرات کھڑے ہیں یا بیٹے ہیں، داہنی جانب باکیں جانب بالکل سامنے جتنے بزرگ نوجوان دوست احباب موجود ہیں،میراایمان ہے کہتم پراللہ کی رحتوں کا نزول ہور ہاہے۔کوئی اپنی پناہ گاہ میں ہوگا،

بھیج دیتا ہے۔ آپ یہاں جتنے حضرات تشریف فرماہیں، یہی کھات، یہی گھڑیاں قیامت کے دن آپ کے سامنے آئیں گے۔ بیز مین گواہی دے گی۔ بیدرخت کے پیے گواہی دیں گے۔ زمین کے ذرات پیکاریں گے۔ یا اللہ ربانی کے وعظ میں فلال بھی موجود تھا۔ نہ وزارت کی باتیں تھیں، نہ سیاست کی باتیں تھیں۔ دوستو! ہم چاہتے ہیں کہ آپ یارسول الله کا نعرہ بلند كريں \_اس ميں تمہارى نجات ہے \_سارى دنيا نيك ہوجائے ،سارى دنيا نمازى ہوجائے ،

کوئی اینے مکان میں ہوگا۔اللہ جس کی روزی میں برکت دیتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں

خدا کی خدائی میں تل جر کا فرق نہیں ہے اور سارے بدہوجاؤ ،اللد کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیتو ہم اپنی بھلائی کیلئے کرتے ہیں۔میری تقریر کاعنوان بینہیں تھا۔ کسی صاحب نے بیا





نَحمدةً و نصلي على رسوله الكريم اما بعل

فاعوذ باللهِ من الشيطن الرَّجيم بسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم

اولئك كتب في قلوبهم الايمان

وايدهم بروح منه.

نهايت بى واجب الاحتر ام سر ماييلت اسلاميه صدرا جمّاع مفتى اعظم سكھراستاذ العلما وفخر مت حضرت علامه مولا نامحم حسين صاحب مظله العالى نهايت بى قابل قدرعلائ المسنت نوجوانان ملت ،ميرے قابل قدر بزرگو، دوستو، نو جوان ساتھیو، برا کرم فر مایا حفرت مفتی اعظم سمر نے، شفقت فرمائی، تھم دیا کہ ربانی تو پورے ملک ہی میں نہیں، تو تو بورپ میں بھی

تقريي كرك آيا ب، كى عامتا بكرآج مار عاض بير كرميس اي آقاكى شان سائے۔اشتہارات کے ذریعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ بیمقدی تقریب اس دور کے عظیم مجدد

دنيائے انسانیت کے رہنمامحن اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد رضا خال صاحب بریلوی رحمتہ اللدتعالى عليه كى بارگاه ميں نذران عقيدت پيش كرنے كيلي منعقد كى ئى ہے۔ اگر آپ غور سے

دیکھیں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ احمد رضا فردوا حد کا نام نہیں۔ احمد رضا بوری

منه بند ہو گیا۔ تو ہے، ی منه بھٹ ۔ جومرضی آئے کر الوگ کہتے ہیں میاں بیمنہ بھٹ ہے۔ای ے باتیں نہ کرو۔ بابا جاؤ جاؤ کہتے ہیں نابابا بیرمنہ پیٹ ہے اس سے باتیں نہ کرو۔ بھائی تر

ا پی عزت کودیکھو، بیتو منہ پھٹ ہے۔اس کا تو منہ پھٹا ہوا ہے۔اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہو منة و پیٹ گیا۔ جا ہے جنتی بناؤ جا ہے جہنمی بناؤاور جب محد کہو گے منہ بند ہو جائے گا۔ ہم کتے

ہیں، ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہمارا پزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اوریہا کی علیمہ مكد به كديزيداس جنك مين تقابهي يانبين - جارسال كابچه كياجنگ كرے گا۔ جب قسطنطن

رحمله ہوا ہم نے تاریخ کے سمندر میں غوط لگایا ہے۔ جب قسطنطنیہ پرحملہ ہوا پزید کی عمر چار سال کی تھی۔ حارسال کا بچہ بھی کمانڈران چیف بنتاہے۔

> اتنی نه بردها یا کی دامال کی حکایت دامن کو ذرا دیکھو ذرا بند قبا دیکھ

کچھ مطالعہ کیا کرو، پڑھا بھی کرو۔اس قوم کو بے وقوف نہ بناؤ۔اس قوم میں سارے یزیدی تہیں۔اس قوم میں سارے سینی ہیں۔ دیکھئے اتنابرا مجمع ہے۔آپ کا اتنابرا عظیم الثان اجلاس دائیں بائیں سامعین کی کثیر تعداد ہے۔اس مجمع میں اعلان کرتا ہوں، جو حاہتا ہے کہ میں پزید کے ساتھ قیامت کے دن اٹھوں وہ ہاتھ کھڑ اکرے۔اب جو حیابتا ہے ہیں حسین کے ساتھاٹھوں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے۔

یا الله! ہاتھوں پر گواہ ہو جا۔ یا الله قیامت کے دن ہمیں حسین کے ساتھ اٹھا۔ عزیزانِ محترم دعا میجیح که الله بیده عاقبول فرمائے۔ پروردگارا پی بارگاہ میں منظور فرمائے۔اللہ تعالیٰ این بارگاہ میں متجاب فرمائے۔اللہ آمین کہنے والوں کی روزیوں میں برکت دے،اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ آمین۔

ومًا علينا الاالبلاغ

الم المحيدة المرادية المحيدة المرادية المحيدة المرادية ال کے اندروہ لوگ تاریخ کے مورخ سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے تاریخ برظلم کیا ہے،

وقت پڑا گلتاں پہتو خون ہم نے دیا اور جب بہارآئی تو کہتے ہوتمہارا کا مہیں۔

اعلی حضرت سے لوگوں نے کہاحضور آپ تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، اب لوگوں نے حور شرا تھایا ہے کہ یارسول اللہ کا نعرہ نہیں لگنے دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کو انگریزنے پابند سلاسل كرديا۔اب تارىخ بريلى پڑھو۔آج اپنے كومرد مجاہد كہنے والے وہ لوگ جو كہتے ہيں ہم نے اسری کی زندگی گزاری ہے، ہم جیلوں میں گئے ہیں، ہمارے اسلاف نے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔

بھئ اس وقت ربانی زندہ بادنہیں ہوگا بلکہ مفتی اعظم زندہ باد۔ اگر مفتی اعظم صاحب کی شخصيت نهوتي تويهال كهرمين رباني كوكون جانتا \_ رباني نهيس زنده باد، هار اسلاف زنده باد، ہارے بزرگ زندہ باد، ہارے قائد اہل سنت زندہ باد۔ تچی بات ہے ان بزرگول کی زندگی سے تو ہماری زندگی وابستہ ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی نشانی ہے جس کا کام اس کو ساجھے۔گھڑی سازکے پاس جاؤگے گھڑی بنانا سکھائے گا، درزی کے پاس جاؤگے شیروانی بینا سکھائے گا،رنگ ساز کے پاس جاؤ گے رنگ ڈالنا سکھائے گا،کسی معمار کے پاس جاؤگ عمارت بنانا سکھائے گا،تم اگر میرے مفتی محمد حسین کے قدم چومو کے تو ایوان شوری میں یا رسول الله كانعره لكاناسكهائے گا۔

نعره ہائے تکبیر\_\_\_\_

كى بات ہے۔ بوى وقت كى ضرورت ہے كه آج ہم برجگه يا رسول الله كا نعره لگا كيں۔ آپ یقین کریں میں گذشته دنوں لا ہور میں تقریر کرر ہاتھا کہ ایک گنجاسر کھڑ اہو گیا اور کہنے لگا، ربانی صاحب اب یارسول الله کانعره مجدول تک کیگا، خانقا ہوں تک کیگا۔ میں نے کہا فکر کی بات نہیں، ہمارے کچھ بزرگ شور کی تک بیٹنج چکے ہیں وہاں بھی یا محمہ کے ترانے ہوں گے۔وہاں بھی یارسول اللہ کے نعرے ہوں گے۔ بوی ضرورت ہے اس نعرے کی۔ میں پچھلے

ایک تح یک کانام ہے۔ احدرضاایک انسان کانام نہیں بلکہ جسم ایک جواب کانام ہے۔ احمد ضا ایک انسان کا نام نہیں بلکہ ایک مکتبہ فکر کا نام ہے۔ ایک فکر کا نام ہے۔ ایک عشق کانام ہے۔ اگر خورے دیکھوتو یہ بڑے کام کانام ہے۔ احمد رضانہ تیری رضا، ندیری رضا، مدینے والے کی رضا۔ ذرامل کے کہدوسجان اللہ۔جو بات اچھی گئے ذراسجان اللہ کہر دینا۔ ماشاء الله میں بھی جوان ہول، جلسه کرانے والے بھی جوان ہیں اور سامعین کی ا کثریت بھی جوان ہے۔انشاءاللہ بات جوانوں کی طرح ہوگی۔جو بات اچھی گلے ذراسجان الله كهددينا ـ تواحمد رضاكى دنيا كـ انسان كى رضانېيى، إن كى رضانېيى، ان كى رضانېيى، الل اقتدار کی رضانہیں، احمد رضا مدینے والے کی رضا۔ میرے مجدد کا نام دنیا کومتو جہ کرتا ہے کہ کا ئنات میں سب راضی ہو جائیں ،اگر مدینے والا راضی نہیں تو نجات نہیں ہوگی۔

فیضان رضا،سب کہوجاری رہےگا۔ ذراسینوں ہے آواز نکالو فیض رضا جاری رہےگا۔ جوش کے ساتھ آواز آئے فیض رضا، جاری رہے گافیض رضا جاری رہے گا۔ جاری ہے اور انثاءالله جاری رہے گا۔ کئی مٹانے والے آئے مٹ گئے ، کئی گفر کے فتوے لگانے وإلے آئے اوراس دنیا سے خاموثی کے ساتھ چلے گئے ، کی لوگوں نے زبانیں کھولیں مگر زبانیں گنگ ہو كئيں، اديبوں كے قلم ٹوٹ گئے ،خطيوں كى زبانيں گنگ ہو كئيں، بزے بزے رسالے نظے مگرمٹ گئے، بوے بوے مفسرقر آن میرے احدرضاکے بارے میں غلط با تیں لکھتے رہے گر ان کے اینے ان کا چرہ ندد کی سکے، گرفیض رضا آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری ر ہیگا۔ بیکی دنیا دار کی رضانہیں احمد کی رضا۔ بھائیو! ذراغور بیجیے، ذرا تاریخ کے سمندر میں غوطرلگاہئے۔ بریلی کے اندر جب دنیائے انسانیت کو اکٹھا کیا گیا، انگریزنے کہا کہ مجھے کچھ

ایسعلاء چاہئے جومسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو کم کریں۔ بڑے بڑے علما یہ کہنے پرمجبور ہو

گئے کہ وقت کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے۔ان لوگوں کوخر بدا گیا۔تاری دیو بند پڑھئے ،تاری ہند

پڑھئے۔تاریخ کے سمندر میں غوط رگاؤ اور تاریخ کے آئینہ میں دیکھو۔ آج ظلم ہے کہ اس ملک

ہم نے بھی نی کو خدانہیں کہا ہے۔ہم کہتے ہیں رسول نہ خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ب-وه خداب، ينى ب-وهرب ب، يرسول ب-وه خالق ہے، پیخلوق ہے۔وہ طالب ہے، پیمطلوب ہے۔وہ محت میر جوب ہے۔وہ کبیر ہے، یہ بشیر ے۔وہ خبیرے، بیسراج منیرے۔وہ رب العلمین ہے، یہ شفع المذنبین ہے۔وہ دینے والا، بیشان لینے والا۔وہ مزمل کی جا در دینے والا، بیاس جا در میں گنهگاروں کو چھپانے والا۔وہ ۔ چاند بنانے والا ، بیای کی طاقت ہےاس کے دو ککڑے کرنے والا۔ وہ خلقت بنانے والا ، بیہ امت بخشوانے والا۔

نعرہ ہائے تکبیر۔

ذرانو جوانو! زور سے کہدو یا رسول اللہ۔ نبی کا ئنات کی عظمت کا اعلان اس وقت بہت ضروری ہے۔ملک ثیشوازم، کمیوزم، سیکولرزم ملک کے اندرا پی پورے آب و تاب کے ساتھ آرہا ہے۔ اگر تہیں شیشونزم، کمیونزم، سیکولرزم سے مقابلہ کرنا ہے تو کوئی اور پاورنہیں ہے جو ان كا مقابله كرے وه ايك ہى قوت ہے اور وه يا رسول الله كے ذريعة للكار ہے اور وه اعلىٰ حضرت کی قکر ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک مرتبد مدینه منورہ میں پڑھا کرتا تھا۔ان دنوں مدید منورہ سے مکہ مرمہ آیا تو مجھے ایک عربی دوست نے کہادیکھواس جگہ کو۔ میں نے کہا قربان جاؤل \_ بيتوالله كالكر كعبه به كهن لكامعمار بنابوا تفاظيل الله مردوري كرر ما تفاذبيس المله بن رہاتھا ہیت اللہ کہدو سِجان اللہ گھر بن رہا ہے گھر کی تعمیر ہوگئ گھر بنایا ،ابراہیم نے گھر بهايا جُمد كريم نے صلى الله عليه وسلم جب مكه فتح ہوا تو رمضان المبارك كى پانچ تاريخ تقى \_ سكھر کے رہنے والے نو جوانو! مدینے والے بیان کرتے تھے کہ میرے نبی نے بلال کا ہاتھ میکڑا اور کہابلال کعبد کی جہت پر پڑھ جاؤاور جمیں اذان سناؤتا کردنیا کومعلوم ہوجائے کہ اسلام فاتح کی حیثیت ہے آیا ہے اور نبی کی ختم نبوت کا ڈ نکائ کر ہاہے۔ بلال کعبہ کی حصےت پرچڑھ جاؤ اور اذان دو،اذان دین چاہئے۔بولو،اذان دین چاہئے۔میرے پیارے علیٰ حضرت کی فکر بھی یم ہے کہ مشکل کا وقت آئے تو اذان دو،مصیبت آئے تو اذان دو ٹھیک ہے نا بھائی ۔ قبط پڑ

الا المحقق المعالم الم دنوں لندن گیا۔ برطانیہ کے مسلمانوں نے بھی جھے بلایا۔ وہاں گلاسکو میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے اعلی حضرت کا نام لیا۔ ایک نو جوان اٹھا، پروردہ انگریز کہنے لگار بانی متوجہ ہوجاؤ۔ تو ہمیں کس کی بات سناتا ہے؟ میں نے کہامیرا قائد مولانا شاہ احمد رضا۔ اس کا قول ہے کہ جب تک مدين والے كورواز برنيس آؤگوه خلاق لم يول تم سوانى نيس موكا كين كا میں آپ سے بوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں پرانے دین کی طرف کے کرجارہے ہیں، جو آہا ہے چودہ سوسال پرانا ہے آپ ہمیں اس مذہب کی طرف لے جارہے ہیں۔ اس رسول کی ط<mark>ر</mark>ف کے کر جارہے ہو جو آج سے چودہ سوسال پہلے آیا تھا۔ ہماری طرفت و یکھو اونیا جاند پر چڑھ ر ہی ہے، مرتخ عبور کر رہی ہے، مشتری کو پار کر کے وہ چاند کی سرز مین تک پینچ کچی ہے۔ ونیا رتی کر چکی ہے، سائنس ترتی کر چکی ہے۔ بیس نے للکار کر کہا۔اے فور ڈ ما فچسٹر کی فضاؤں میں بلنے والوائم کہتے ہوان کے دروازے پر آؤجو چاند پر چلے گئے۔ ربانی تمہیں بتانے آیا ہے کہاس نبی کے دروازے پرآ جاؤجس کے قدموں میں جاندآ گیا ہے۔

بداعلی حضرت کی فکر ہے۔ اگر آپ سائنس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، کالج میں پڑھنے والي وجوانو! آج كالجول كے اندراسلام كى عظمت كا اعلان كرناصرف انبيں لوگوں كاطريقه رہ گیا جن کے دلوں میں خالص عشق محدرہ گیا ہے۔ صلی الله علیه وسلم ۔ آج دنیا ہمیں طرح طرح کی باتیں ساتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جناب مریض کے دل میں پلاسٹ کا دل گایا گیا ہے۔ سائنس کتنی ترقی کر گئی۔ اعلیٰ حضرت کی فکر پھل کرو گے تو تمہیں جواب دینا آئے گا۔ اگر غیروں کی بات کی تو تم مجھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کالج کا نوجوان کہتا ہے کہ سائنس نے اتن ترتی کی کہ مریض کے سینے میں پلا سک کاول لگادیا۔ میں کہتا ہوں پلا سک کاول لگانا کمال کی بات نہیں،سدرہ کی بلندی پر بیٹے کر بلال کے پاؤں کی آواز سننا کمال ہے۔ قبر پر جا کرمردہ کو ٹھوکرنگا کرزندہ کرنا کمال ہے۔ نعره بائے تکبیر

ظباحِدةِ لَا (١١٥) ﴿ حَجَّ الْحَالِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مقام انسانیت کو بلند کر دیا۔ آؤ بلال کعبہ کی حجت پر چڑھ جاؤ ، اذ ان ساؤ۔ حضرت بلال کعبد کی حصت پر چڑھے تو مسکرانے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا دیر کر دی بلال ۔ توجہ ہے۔ مرے پیارے بلال نے کہا جی حضور آتا نے کہااذان دے بلال آتااذان تو دول مگر آتا ا كي مسلد بو چھنا ہے۔ دينے ميں اذان دي تھي رخ كيا تھا كعبہ كي طرف ،سفر ميں اذان دي تھي رخ کیا تھا کعبہ کی طرف،حضر میں اذان دی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف، بدر میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف،احد میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف، یارسول اللہ اب تو

آپ نے کعبہ کی چھت پر کھڑا کردیا ہے تورخ کروں کس طرف؟

عرب كاجهوم مسرايا بجم كازيور مسرايا، خدا كالبغيم مسكرايا، سنيول كارببر مسكرايا، فاطمه كاابا مسرایا، کعبہ کا کعبہ مسرایا اور ارشاد فرمایا بلال سی کہتے ہو، مدینے میں اذان دی تھی رخ کیا تھا كعيدى طرف، بدر مين اذان دى تقى رخ كياتها كعبدى طرف، سفر مين اذان دى تقى رخ كياتها کعبہ کی طرف، حضر میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف، رائے میں اذان دیتے آئے ہو۔اب کیاد کھے رہے ہو،تمہارے نبی نے تمہیں کعبہ یہ چڑھایا ہے اب اپنے نبی کی طرف رخ کر کے اذان دو۔

یہ ہے مقام نبوت کہ کعبہ پر بھی چڑھ جاؤتو نبی سے رخ نہ پھیرو۔ یہ ہے اعلیٰ حفرت کی فکر، یہ ہے پیغام رضا کہ کعبہ پربھی چڑھ جاؤنی سے رخ نہ چھیرو۔ آج کہا جاتا ہے ہماری بھی آئکسیں نی کی بھی آئکسیں، ہارے بھی ہاتھ نی کے بھی ہاتے ، ہارے بھی پاؤں نی کے بھی

ہوش کروار بانی دعوت فکردیے آیا ہے۔اگرنی کی انگلیوں کود کیھتے ہوتو جاند کے دو تکزے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا کرو۔ نبی کے ہاتھ کو دیکھتے ہوگر ہاتھ کے اشارے سے چشمے نکلتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ محم میں چلتے دیکھتے ہوسدرہ پہ جاتے نہیں دیکھتے۔ زمین پہ چلنے کو دیکھتے

جائے تو اذان دو، جنگل میں راستہ بھول جاؤ تو اذان دواور میں ایک قدم آ گے اٹھا کر کہتا ہوں كُدا كُرُكُو فَي مرجائة واس كي قبر بِراذان دو-ايك صاحب كينج لكنجيس رباني صاحب، بير تمبارے اعلی حضرت کی فکر جاری سجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہااے اعلیٰ حضرت، تیری روح پر کروڑ دل سلام ہوں۔ جو سکلہ دنیا اب تک نہیں بھی وہ تو نے سمجھا دیا۔ جب تحریک ختم نبوت جلی تو ہمارے ملیان میں تمام علائے اسلام نے متفقہ فیصلہ دیا کرسیاست پرمصیب آگئی ہے لبذا قوم ہے کہو چھتوں پر چڑھ جاؤ، مکانوں پر چڑھ جاؤ اوراذانیں دو۔اذانیں سب نے دیں۔ عصر والو! میں حیدر آباد سے تقریر کر کے آیا۔ دو بجے ملتان پہنچا۔ تو رات کے دو بجے اذان ہور بی ہے۔ میں نے کہاصاحب بیکسی اذان؟ مجدمیں دو۔ کہنے لگے تی بیر برکت کی اذان ہاور برکت کیلئے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ برکت کیلئے وقت ہے جہال مرضی آئے۔ میں نے دیکھاایک صاحب حجت پراذان دے رہے ہیں، دوسرے صاحب دیوار پراذان دے رہے ہیں اور ایک صاحب کو دیکھا کہ باشرع چمرہ ہے اور تھجور کے درخت پر پڑھا ہوا ہے۔ کہنے لگا نشان کا نشان اذان کی اذان۔ یہ کیا معاملہ ہے، قوم کو کیوں بے وقوف بنایا جاتا ہے؟ ربانی پورے پاکتان میں ببانگ وہل کہتا ہے کہ اگراذان دینے ہے تمہاری سیاست کی بلائل سکتی ہے تو قبر پراذان زینے ہے بھی عذاب کی تختی ٹل سکتی ہے۔ یہ قوم کو کیوں بے وقو ن بنایا جاتا ہے۔ بیہ اذا نیں دلائیں چھتوں پر چڑھا کے تو مفتی ادر ہم اذان دلوا کیں تو بدعتی۔ میرے نی نے فرمایاالتی یا بلال. بلال قریب آؤ کعبد کی جھت پر پڑھ جاؤ۔ آج کالج کے ير هن والانوجوان مسلم نوجوان كود كيما بي وكبتا بدنيا جا ندتك جلى كى ، ديمهوامريكه ني اسكائيليث مواميل كرايا، روس نے ربركا كھولنا مواميں اڑايا، چين نے ايٹم بم بنايا اورتم نے ايك جلسه کرایا ۔ تو ہم اعلیٰ حضرت سے سبق کیھتے ہیں ۔ اعلیٰ حضرت کے اقوال سے ان کو جواب دو۔ امریکہ نے اسکائیلیٹ گرایا، روس نے ربر کا تھلونا ہوا میں اڑایا، چین نے ایٹم بم بنایا اور میرے نی نے حضرت بلال کے باز وکو پکڑ کے کعبہ پیہ چڑھا کے رب سے ملایا۔

ال المحمد المحمد

ظاعِدتان(درم) المعلق الما المحلق المحلق الما المحلق المح ماک، جبرئیل آج کک سویانہیں ،اللہ اولا دے پاک، جبرئیل کی اولا دنہیں ،اللہ ماں باپ سے ا یاک، جبرئیل کے ماں باپنہیں مسجد نبوی کا واقعہ ہے کہ ایک جوان لاکی مسجد میں واخل ہوئی . اور کہنے لگی اے ابو ہر ریرہ تیرے نبی کے پاؤل میں پہننے والی جو تی کدھرہے؟ حضرت ابو ہر ریرہ فرماتے ہیں، میں جران ہو گیا کہ بیاڑی میری آقا کے تعل ختم نبوت کے بارے میں سوال کر

ربی ہے۔ میں نے اشارہ کیا وہ کونے میں موجود ہے۔ اس نے تعل نبوت اٹھائی، رسول كائنات كے پاؤل ميں پہننے والى جوتى اٹھائى اور نعل ختم نبوت سے لگى ہوئى مٹى اسمى كرنے

گئی۔اکٹھا کر کے چل دی۔حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچیے چیچے ہولیا۔ جا ے کہتی ہے اے ابوآپ نے بوے بوے علاج کئے، قیصر و کسریٰ کے طبیبوں کے درکی غلامی

ی، بوے بوے اطباکے دروازوں پہدستک دی اورسب نے لاعلاج کر دیا۔میرادل گواہی دیتا ہے کہ بیددواضرور شفادی گی۔حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتم ہے کعبہ کے رب کی ،جب اس نے ہمارے بیارے نبی کی تعل ختم نبوت کے تلوؤں سے گلی ہوئی مٹی اینے باپ کی آئکھوں

میں ڈالی تواس کا نور جگمگانے لگا۔

عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے، یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو تتہبیں اعلیٰ حضرت کی فکر کو اپنانا یڑے گا۔اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیسبق بھی نہیں دیا ہے کہ جوولی ہوتے ہیں وہ ہمیں بیٹے بنا کر رية بيں - توجه ب، ولى كامعنى ب دوست - توجه ب نه حضرات - ولى كامعنى كيا ب، دوست \_زور سے بولو ہم نے ولی کو بھی اللہ نہیں کہا۔ آج ہم پر تہت لگائی جارہی ہے۔قوم کے ذہنوں کے اندر غلط فہی پیدا کی جارہی ہے کہ احمد رضا کے ماننے والے ولی کو خدا مانتے ہیں۔ربانی کہتا ہے اِن بطش ربّك لشديد عدرو- مارايكوئى عقيد فہيں ہے كدولى بينے بنابنا کردیتے ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی اللہ نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے اور بدا قرب الی الله ہیں، وہ اللہ ہے میمجوب عنداللہ ہیں، وہ اللہ ہے اور ال کے کہدو بیاولیاء اللہ ہیں۔کہو میہ اولیاءاللہ ہیں۔

بومردرخول كوسلام برصح نبيس د يكهة \_انك لاتهدى من احببت كوبرهة بوولوانهم ا ذظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسولٌ لَوْجَدُ وااللَّهُ توابًا رحيما كُونيس يرصح قل لا احلك لنفسى نفعًا ولا ضرأى رث لكات بوانا اعطينك الكوثو كنيس يرصة \_آدم كي سلود يكهة مو، ذراآدم كي اصل كوبهي ديكهو يم آدم کنسل ہیں، وہ آ دم کی اصل ہیں۔ہم ہیں کمتر عصروالو، نبی ہم سے برتر \_ بولونی ہم سے بہتر \_ جن كاعقيده دبى بوليس، باتى خاموش ربين تاكه فرشتے بھى گواہ ہوجا ئيں۔زورے، ني ہم ہے بہتر۔ہم کمتر، نبی ہم سے بہتر۔ہم ارذل وہ افضل،ہم انسان کالانعام، نبی خیرالا نام۔ہم گدا نبی ختم نبوت کے بادشاہ ،ہم خاک ، نبی پاک ،ہم ذرۂ بیتاب ،نبی آ فاب عالم تاب ،ہم نورے بہت دور، كهددونى نوز على نور جم زكوة والے، نبي صلوة والے، ہم صدقات والے ہم گناہ کرنے والے، نی گنهگاروں کو بخشوانے والے۔

اعلیٰ حضرت کی فکریمی ہے کہ لا کھ عبادت کرلو، جب تک احمد رضانہیں ہوگا، جب تک احمہ راضى نبيل ہوگا، بات بنتى نبيل يو حيد كنعر ب لگاؤالله ايك ب، وہ بے مثال ب، وه كھانے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اولا دسے پاک ہے، وہ ماں باپ سے پاک عظمر والوابية حيرتيس، ية حيروالي صفات بير -اگريمي طركرايا جائ جوايك بورى خدا، جس كامان باب نبيس وبى خدا، جس كى اولا دنبيس وبى خدا، اگرىيد طے كرليا جائے جس كو كھانے کی ضرورت نہیں وہی خدا، تو جرئیل کہتا ہے میں نے تو آج تک بھی کھایا بی نہیں ہے۔اللہ ایک ہے، چرکیل بھی ایک ہے۔اللہ نور ہے، چرکیل نے کہا میں بھی نور ہوں۔اللہ اولادے پاک ہے، جرئیل نے کہامیری اولا و کا نامتم بتلا دو۔الله ماں باپ سے پاک، جرئیل نے کہا میرے ماں باپ کا نام بتلا دو۔اللہ سونے ہے پاک ہے، جبرئیل آج تک سویا بی نہیں۔قو پھر توحید کا تصادم ہوجائے گا۔ میں نے پوچھااے قرآن، جب خدابھی ایک، جرئیل بھی ایک، الله بھی نور، جرئیل بھی نور، اللہ کھانے سے پاک، جرئیل کو ضرورت نہیں، اللہ سونے سے

میں لینے والاتو بختم نبوت کا تاج دینے والا میں پہننے والاتو۔اومیرے بیارے! براق بھیجنے والا میں نوری سواری پہسوار ہونے والاتو ،قرآن نازل کرنے والا میں میرے بندوں کو پڑھ کے عملی نمونه دینے والا تو، جنت میری مالک تو، کوثر میراساتی تو، کلام میرا ادا تیری، اطاعت میری زبان تیری، ربوبیت میری ختم نبوت تیری، عبادت میری سبنبیوں کے آ گے امامت تیری، نقد بریری تدبیر تیری تخلیق میری تسلیم تیری، قدرت میری رحمت تیری بخشش میری شفاعت تیری، برکت میری حرکت تیری، خلقت میری امت تیری -

ہم کس کے امتی ہیں؟ بولونبی کے ۔ مگر کتناظلم ہے ۔ مگر میرے احد رضا کے تعصب میں کہا گیایار سول الله کانعره نه لگاؤ۔ تاج و تخت ختم نبوت کانعره لگاؤ۔ آپ حضرات سے پوچھنا حیا ہتا ہوں کہ جواب دو، وہ کون ساتاج ہے جس کوزندہ باد کہتے ہو؟ وہ کون ساتخت ہے جس کوزندہ باد كتير هو؟ رباني سوال كرتاب، توجه يجيئ نوجوانو، جس كرى پيبيشا مول سيمير اتخت، بياثو يي، بير کری ہے زمین پر ، زمین ہے مدرسہ کی ، مدرسہ فو ثیہ کی چٹائی ، چٹائی پیرکری ، کری میرانخت ، پیہ ربانی کے سریداس کا تاج ۔ کوئی صاحب کہددیں کہصاحب پیرینچے والاتخت بھی زندہ باد،اوپر والاتاج بھی زندہ باداور درمیان والا مرکزمٹی میں مل گیا۔سبحان اللّٰد\_تو جہ ہے نا بحقل والے کیا کہیں گے۔ کوئی عقل کی بات کرو تخت زندہ باد ، تخت والے کا نعرہ نہیں لگانے دیتے۔ تاج زندہ بادتاج والانہیں زندہ باد،صفت زندہ بادموصوف کا نام ہی نہیں ۔ توعقل کرواگر اللہ نے کوئی فکر دی ہے،ای کھویڑی کے اندر کوئی مادہ بخشا ہے۔خیال کرواگر تاج وتخت زندہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ تاج و تخت والامحمر بھی زندہ۔ ایک صاحب کہنے گلے واہ مولا نا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہارسول اللہ کی بات کہدر ہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی فکر پہنچار ہا ہوں۔ کہنے گے صاحب ہرجگہ حاضرونا ظرکیے۔ میں نے کہا نبی کہیں تو ہے۔اگر نبی غائب ہے تو اللہ کی رحمت ك خزيے ميں ہے، اگر نبي حاضر تو ہمارے سينے ميں ہے، بشر ہے تو مدینے ميں ہے، نور ہے تو ہرمومن کے سینے میں ہے۔ گاڑی آنے میں دریقی اور میں اٹیشن پر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا ایک کمزور سانو جوان ے۔ بالکل چیڑے اور ہڈیوں کا مرکب اور اس کو ہٹے گئے آٹھ نوجوان پکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے قضے میں نہیں آ رہا ہے۔ مجھے بھی ندرہا گیا۔ میں نے قریب ہوکر کہانو جوانو! پر کمز ورسا نو جوان اورآپ لوگ احنے تندرست وتو انا ہولیکن پھر بھی بیتمہارے قبضہ میں ہی نہیں آرہا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں علامہ صاحب اس کے اندرجن ہے۔ میں صدقے جاؤں، تمہاری خاموثی کی کیا توجہ ہے۔ کہنے لگے اس کے اندرجن ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولے بظاہر سو کھا وجوداس کا ہے، اندر طاقت جن کی ہے، آئکھیں اس کی ہیں دیکھنا جن کا ہے، کان اس کے ہیں سننا جن کا ہے، پاؤں اُس کے ہیں چلنا جن کا ہے، ہاتھ اس کے ہیں اندر قوت جن کی ہے۔ میں نے کہااعلی حضرت نے بھی تو یہی کہا تھا زبان ختم نبوت کا فرمان حق ب- انہوں نے کہا فنافی الشیخ سے ہوتا ہوا فنافی الرسول، فنافی اللہ کے مقام تک پہنچتا ہے، تووہ خورنيس ربتا \_آئكسيس إس كى موتى بين ديكا أس كا موتاب، ياؤن إس كرموت بين جلنا اُس کا ہوتا ہے، ہاتھ اِس کے ہوتے ہیں توت اُس کی ہوتی ہے، اشارہ اِس کا ہوتا ہے کام اُس كابوتا ب- آج كتاظلم بمفهوم قرآن كاندر ترميم كى كى ب- اف لكم و لِمَا تعبدون من دون الله. اللهُوچھوڑ كرتم ان كى عبادت كرتے ہو۔ ظالمو! الله كى كيڑے ڈرو۔جوآيات بت کیلے اتری ہیں وہ اللہ کے ولیوں پر چیاں کرناعلم نہیں جہالت ہے۔ اُن پراللہ کی مارہے نی سے رب کو پیار ہے۔ بت مادیت ہے، ولی حقانیت ہے۔ اس عقیدے کی کوشش کرو۔ ہمارا عقیدہ ولیوں کوشان اللہ نے دی ہے، انبیاء کوشان اللہ نے دی ہے، تمام پیغمبروں کوشان دیے والا الله ہے۔ بولو نبی کوشان دینے والا اللہ ہے۔ ذراانگلی اٹھا دوتا کہ میرے احمد رضا کی روح گواہ ہوجائے۔زورے کہدوو۔اللہ، یااللہ جنہوں نے انگلی اٹھائی ان کود کیھ لے۔جنہوں نے انگلی نہیں اٹھائی ان کو بھی دیکھ لے۔اللہ، زور ہے آواز لگاؤ، اللہ۔شان دینے والا کون؟ اللہ۔ ختم نبوت كاتاج دين والاكون؟ الله \_سنويرباني كي آوازنبيس، ارشادرباني ب-ورفعنا لك ذكرك ذكركرنے والا ميں، جس كاذكركروں گاوه تو، دينے والا ميں لينے والاتو، شان دينے والا

بت كهتا بانظر الى الشمس اس في كهااور ياكتاني ذراد يموسورج كي طرف ميس في كها ے، ریاض میں بھی ہے، بغداد میں بھی ہے۔ سورج ایک جگہ ہے گراس کی شعاعیں سکھر میں مِن، ملتان میں ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لا ہور میں بھی ہیں، پشاور میں، نواب شاہ میں بھی۔ میں، ملتان میں ہیں، کراچی میں بھی ہیں، لا ہور میں بھی ہیں، پشاور میں، نواب شاہ میں بھی۔ ورج ایک جگد ہے مرشعاعیں ہرجگہ سے رہاہے۔کہاسنو، ہمارے نبی کاجم نبوت مدینے کے اندر بے مگرنور نبوت ہرمومن کے سینے کے اندر ہے۔ ہمارے نبی کو ہماری خبر ہے۔ ہمارے نبی کو ہاری خبر ہے۔ زور سے بولو۔ نبی کو ہماری خبر ہے۔ آؤ حدیث بھی سنتے جاؤ۔ حضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کومقرر کیا کہ دیکھویہ بیت المال ہے۔اس کی حفاظت کرنا۔رات کا وتت ہوا۔ کھسر پھسر کی آواز آئی تو دیکھا ایک آدمی آٹے کی بوری لئے جارہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے پکر لیا۔ میں نے رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ اس مخص نے کہا چوٹے چیوٹے بیچے ہیں غلطی ہوئی گئی،معانی دے دو۔ میں نے کہامعانی نہیں، صبح دربارختم نوت میں لے جاؤں گا۔ شریعت کی حد کلگی اور ہاتھ کئے گا۔ کہنے لگا ممر بانی کرم کرو، رخم کرو، معاف کردو۔الله معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کتنی عاجزی ہوتی ہے جب سے ہاتھ آ مائے۔ کچھ دین کی باتیں سنو۔ آخرت کی فکر کرو۔ دیکھوابو ہریرہ کچھتو خیال کرو۔حضرت ابوہر یرہ فرماتے ہیں کہرس آیا، چھوڑ دیا۔ بارگاہ نبوت میں پہنچااور آ کرنماز پڑھی۔ آقانے سلام پھیر کرفر مایاابو ہریرہ بھی چورکوبھی چھوڑ اجا تا ہے۔عرض کی آقاوہ تورات کا وقت تھا، میں تھایا چپرر تھا۔بدواقعہآب کوس نے بتایا۔ آقانے مسکرا کے فرمایا جس نے مجھے نی بنایا اس نے مجھے سارا واقعه بنایا۔ کندها ہلا کے فرمایا ابو ہر رہ آج رات کو ذرا سوچ کے سونا یہ معافی ما تکنے والا آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ساری رات انظار کرتار ہا۔ آخر رات کا آخری حصہ آیا۔میری بھی آئھ گی کھسر پھسری آواز آئی۔ایک مخص بسترکی حادر لے کر جانے لگا۔اید روایت میں آیا ہے کہ آئے کی بوری لے کر جانے لگا۔ دوسری روایت میں آیا ہے تھجور کاتھ بیلہ لے کر جانے لگا۔ بهرحال ہم بستر کی جاور ہی کو پکڑ لیتے ہیں۔ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آئکھ کھلی تو میں نے کہابستر نع ها يريكب

الله تعالیٰ آپ سب لوگوں کو رینه منورہ لے جائے۔ میں چارسال تک مدینه منورہ میں پڑھتار ہا۔ ایک بار میں نے نمازعید پڑھی اور باب المبین کے دروازے سے نکلا۔ آٹھ سال کا بچەلمباساچولەپنے، سرپەرومال، كالاعربى، بولنے ميں توويسے، ى بےمثال - جب ميں بابرانكارتو اس نے کہا فی سبیل اللہ اللہ کیلئے دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا شرم نہیں آتی مہنے میں بھیک ما تکتے ہو۔میری طرف دیکھ کرکہتا ہے مدینے میں بھیک نہ مانگیں۔میں نے کہایارکیسی بات کر دی۔ بیآ ٹھ سال کا بچہ ہے۔ آج بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، انہیں تو حید کے سوا رسالت کے بارے میں کچھآتا بھی نہیں۔ارے تونے کیا کہد دیا۔ ہاتھ اٹھا سزگنبد کی طرف۔ پاکتانی جو کچھ ملاہے میرسب سبز گنبد کے مکیس کے صدقے میں، خلافت کی نبی کے صدقے میں، عدالت ملى نى كصدقے ميں،امامت ملى نى كصدقے ميں،شرافت ملى نى كصدق میں،طریقت ملی نبی کے صدقے میں،عبادت ملی نبی کے صدقے میں،شریعت ملی نبی کے صدقے میں، ایمان وابقان ملانی کےصدقے میں۔ کہنے دگائ رمضان ملانی کےصدقے میں، قرآن ملانی کے صدقے میں اور خودر حلن ملا ای نبی کے صدقے میں۔ میں نے کہا ت میرے ساتھ یا کتان چل میں ملتان میں تقریریں کروں گا۔ میں کہوں گا کہ بہ فضائے مدینہ میں بلنے والا بچہ ہے، تو لوگ تیری وعوتیں کریں گے، ائیر کنڈیش کمروں میں بٹھا کیں گے اور ماروتی کاروں میں چڑھا کیں گے، پی آئی اے کے جہازوں میں جھولا کیں گے،لوگ تیری عزت کریں گے، تیرے ہاتھوں کو چومیں گے۔ یقین کروسکھر کےمسلمانو!اس کی آٹکھیںنم ہوگئیں۔ آ تکھوں میں آنسو آ گئے۔اس نے انگلی اٹھائی سبزگنبد کی طرف اور کہا پاکستانی! مانا تیرے ملک میں کاریں بھی ہوں گی ، ائیر کنڈیشن کمرے بھی ہوں گے ، کوٹھیاں بھی ہوں گی ، بنگلے بھی ہول گے، ذراب بتاتیرے ملک میں بیسز گنبد بھی ہوگا؟ میں نے کہاارے یار بیتونہیں۔ کہنے لگا کہ جہاں نبی کا ڈیراو ہیں ہمارابسرا۔ جب اس نے کہاجہاں نبی کا ڈیرا، تو میں چونکا۔ میں نے کہا سے نی بہیں ہے؟ تواس نے کہانظر الی الشمس آٹھ سال کا بچدہے حضرت اور بری بیاری خطبات ِربّانی (دوم)

ارشادفرما تاہے۔

#### ولتكن منكم امة.

تم ين ايكروه بونا چا ج ريد عون السي الحيسر جود عوت و الحيايول كى ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكو برائيون سروك اورتيكيون كاحكم دريا الله يكون لوك بين \_و اولئيك هم المفلحون وسى كامياب لوك بين \_اعلى حضرت في چركيااك جماعت بيداك سب سے بوايدعون الى النحيو . يكى م كم في كاعظمت كا نرولگاؤ۔سب سے پہلایامرون بالمعروف کامصداق بیہی ہے کہ نبی کی عظمت کا جھنڈ ابلند کر دو- ہر جانب سیدی ومرشدی کے نعرے لگادو۔ سیدی ومرشدی ، یا حبیب یا حبیب۔

میرے دوستو! میں پہلی دفعہ آپ کے شہر میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی دفعہ کچھ تجاب ہوتا ہے، مجر شرمی ہوتی ہے۔حضرت مفتی صاحب نے اس میں بھی شفقت فرمائی۔اور میں آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔معاملہ اتنا ہے کہ آج یا کتان کے اندر جب کہ ہر طرف لا دینیت ایے بورے عروج پر ہے، امنڈتی چلی آ رہی ہے، ہم کوشوشلزم اور کمیوزم کے طوفا نوں ہے مقابلہ کرنا ہے۔اب یہاں کسی نام نہاد کی فکر کام نہیں آئے گی۔کام آئے گی تو میرے مجدد کی فکر کام آئے گی۔اعلیٰ حضرت نے آنے والی نسل کواسلام سے روشناس کرایا اوراعلیٰ حضرت کے مانے والوں نے اس کوعملی جامہ پہنایا۔ دنیانے دیکھا، پھر کیا نتیجہ نکلا۔ دل کھول کرنعرہ لگایا۔ جس ملک میں قرآن کا اسلام کا نظام ہو،اس ملک میں اسلام نام اقتد ارکیلئے بیمہ بن چکا ہے۔ آخرایک قلندر اٹھا اور اس نے ایک اسلامی نعرہ لگایا۔ نظام مصطفے، پھرہم گھروں سے باہر نكائے كلے كھلے ہوئے تھے، گوليوں كى بارش ہوئى، پولس سے تصادم ہوا، وہ چوك میں تھے، ہم چوک میں تھے، وہ سراک پر تھے، ہم سراک پر تھے، ہم گلی میں تھے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں اور ڈنڈے تھے، ہمارے ہاتھوں میں سبزنشانوں کے جھنڈے تھے،ان کی زبان پرسیکورٹی فوج کا نقاره تفااور جماري زبول پريارسول الله كانعره تھا۔

نعره ہائے تکبیر

المعالق المعالق المعالق (درم) المعالق المعالق (درم) المعالق ال والے كدهر جارہے ہو؟ ميں نے كيڑليا۔ ميں نے ديكھا تو وہى كل والاتھا۔ ميں نے كہاتم نے تو معانی مانگی تھی کنہیں آؤں گا پھر آگیا۔اس نے کہاغلطی ہوگئی اب معافی دو۔فر مایا اب معانی نہیں ہوگی۔میری طرف دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ تھے ایک وظیفہ بتا دوں اگروہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گاتو تیرے گھر میں چور بھی نہیں آئے گا۔ابو ہر پرہ فرماتے ہیں مجھے بوی حیرانی ہوئی کہ ہے عجيب چور ب-كرنے چوري آيا تا وظيفه ب-ريجيب چور ب- بيكيما چور ب- توجي تا حضرات؟ جو كهدر باموں اسے تبجھنے كى كوشش كيجئے۔ يہ عجيب چور ہے، كرنے چورى آيا ہے بتا وظیفدرہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ول نے لائج کیا، ایمان کے جذبات نے انگر الی لی۔ ول نے کہا ذرا سن تو وظیفہ۔ میں نے کہا کیا وظیفہ ہے۔ کہنے لگا ابو ہریرہ رات کوسوتے وقت آیة الکری پڑھلیا کرو۔ جب آیة الکری پڑھ کر کے موجاؤ گے قوتمہارے گھر میں چوزمین آئے گا۔ابو ہریرہ فرمائے ہیں کہ میں بواحیران ہوا۔ یار وظیفہ تو بوا مزیدار ہے۔ خیر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو جب بارگاہ ختم نبوت گیا تو حضور نے فرمایا کہتم نے وظیفہ کے بدلے چورچھوڑ دیا۔ ذرا زور سے کہدوسیحان اللہ یعنی وظیفہ کے بدلے چورچھوڑ دیا۔ عرض کی آتا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ مگر آقامیرے ماں باب آپ برقربان ہوں۔ يه بچيجې چورتھا بھم نے چوری آیا۔ کہاابو ہریرہ میرجازی نہ تھا، عربی نہ تھا، تجمی نہ تھا، مدنی نه تفاه بيرتو شيطان تعين تفارآ قابيشيطان بهي وظيفه بنا تاج؟ تو حضور في مسكرا عفر مايا، الله تعالی بھی بھی شیطانوں سے بھیدین کا کام لےلیا کرتا ہے۔ توجہ ہے ناحضرات۔ آقابمیں کیا خركريوفطيف بتانے والاشيطان بيااوركوئى ب؟ آقانے فرماياس سے يديو چھ لينا كم محمولى کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے؟ حضور کے بارے میں وہ کیا جانتا ہے؟ یہ چکی تھی نہتر یک ختم نبوت جورسول کونبین مانتاده گافرے، جومفتی اعظم کونیس مانتاوه کافرے، نبیس جوربانی کونبیس ما نتاوه کا فرے ، جین جو تنگائمہ کاظمی کوئیس مانتاوہ کا فریے نہیں جوشاہ احدرضا نورانی کوئیس مانتاوہ كافر بي نبيس جوشاه فريدالحق كونبيل مانتاوه كافريد بنين جوان كونبيل مانتاوه كافرب بنيل آخر

کوئی بات ہے نارسول میں جورسول کونہ مانیں وہ کا فرنے جہ ہے نا حضرات محترم الله تعالی

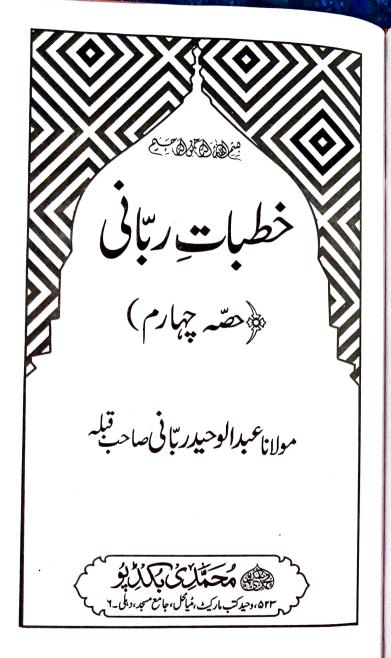

#### الم المحمد المحم

مير اعلى حضرت كي فكركام آئي - ايسے شكل وقت ميں سارے پاكستان ميں كہا گيا، جيتے گا بھی جیتے گا، نی کے صدقے جیتے گا۔ کہا نی کے صدقے ، صحابے صدقے ، حسین کے صدتے۔ میں نے کہا آپ صدقہ کانعرہ لگارہے ہیں اور ہم بھی۔تو بھر جدائی کیا۔وونوں بل لیجے۔ ہم نے کہا سب اعلی حضرت کی فکر کو مان رہے ہیں۔ نبی کے صدقے، حسین کے صدقے۔ ہم نے کہاووٹ ختم - برادری کہنے گی صدقہ ختم - ہم نے کہا گھر جاؤ ، تہباری ہماری بھی لرائى ختم - ہم كہتے ہيں، جوڤكرمشكل وقت كام آئى \_ آج بھى وہىڤكر پيدا كرو \_ ميں منبررسول ب بیٹے کریقین سے کہتا ہوں، جب میں نے مانچسٹر کے اندرتقریر کی بقریر کے بعد ٹی ٹی سی لندن کا ایک نمائندہ آیا اور کہنے لگاء ربانی صاحب یا رسول الله کیا ہے؟ میں نے کہا آپنہیں جانے؟ کہنے لگا آپ کے نبی کا نام تو محمہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ یہ یارسول اللہ کیا ہے؟ میں نے کہارہ ميراة قاكى عظمت كاعلان ب- مين نے كہاآب نے سمعاملة بجھنے كى كول زحمت كوار ک؟ کہنے لگا ابھی کل کی بات ہے کہ افغانستان سے ہمارے نمائندہ نے خبر دی ہے کہ روی فوجی ادر کار ال فوجیوں نے انٹرویودیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تو پوں سے نہیں ڈرتے ، ہم مسلمانوں کی ٹوئی ہوئی بندوقوں نے نہیں ڈرتے لیکن جب وہ بلند آواز سے یارسول اللہ، یاعلی کانعرہ لگاتے ہیں تو ہمارے حوصلے پست بڑ جاتے ہیں۔ میں بوچھنا جاہتا ہوں کہ جولوگ ملک یا کتان میں ما رسول الله کے نعرے روک رہے ہیں کیاوہ یہاں روس کی دلالی تونہیں کررہے ہیں؟ سنالو،جب تك ياكتان ميں اعلى حضرت كاغلام زندہ ہے، جب تك ياكتان ميں رباني جيسا جوان موجود ہے نہ، یہاں کسی کی دلالی طلے گی اور نہ یہاں کسی کی سرمایدداری طلے گی، نہ یہال شوشلزم کی بيارى مطيكى، يهال ميلي تورسول الله كى غلامى مليكى نعره المئتكبير ـــــــ بهرحال مين نے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے۔ ایک شعر پراپی تقریر ختم کرتا ہوں۔ سبل کر کہدو اوراحمد رضا آج بھی زندہ ہے آفتاب رضوبیہ تابندہ ہے وَمَا عَلَينَا الاالبَلاغ.



نَحمدة و نصلى على رسوله الكريم فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم. بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم قل هو الله احد، صدق الله مولانا العظيم.



حضرات! ہم سب مسلمان ہیں اور بیجائے ہیں کہ بیز بین ، بیضلیں ، بیمیدان ، بی بہاڑ ،
یہ آبشار ، بی بادل ، بی بحل ، بیدریا ، بیسمندر ، بی بلندی اور پستی ، بیگرائی اور چڑھائی ، بیخاف اور
ساف ، بیز بین و زمان ، بیکین و مکان ، بیشجر و حجر ، بیٹس و قمر ، بی فلک و ملک ، بید حیوانات و
ہمادات ، بیخفیات و تجلیات ، بیمعدومات و موجودات ، بلکہ ساری کا تئات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا
اور ہم بی بھی جانتے ہیں کہ اس کا تئات کو بنانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے کسی مستری کی خدمات
ماصل نہیں کیں ، کی مردور کو مردوری کیلئے نہیں بلایا، اس کیلئے کوئی میٹریل پہلے ہے اکھانہیں
کیا، اس جہان کو بنانے کیلئے اے کی مصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑی ، اس نے اس کیلئے
کوئی بلانگ نہیں کی ، اس کا تئات کا کوئی پہلے ہے نقشہ یا ماؤل تیار نہیں کیا اور سب سے بوی
بات بیدکہ آتی بڑی زمین اور اسے برٹ سال اور ان کے درمیان ستاروں اور سیاروں کے
ات برے وسیح نظام کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عرصہ یا مدت خرج نہیں کی۔ بلکہ کہا

© جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشرگی پہلے ہے اجازت حاصل کے بغیراس کتاب کے کمی بھی حصے کود دہارہ پیش کرنا ، یاد داشت کے ذریعے بازیافت کے سٹم میں اس کو محفوظ کرتا ، یا ہر قاتی ، میکائیکی ، فوٹو کا پینگ یا ریکارڈ تگ کے کمی بھی وسلے ہے اس کی ترسیل کرنامنع ہے۔الیا کرنے پر قانونی جارہ جوئی صرف دہلی کی عدالتوں میں کی جائے گی۔

خطبات ِربّانی ﴿ دوم ﴾

مصف مولا ناعبدالوحيدرياني صاحب

براهتمام:

محمدی بک ڈپو

محمدی بک ڈپو

۵۲۳ ، وحید کتب مار کیٹ ، مٹریامحل ، جامع مسجد ، دہلی۔ ۲

#### ملنے کے پتے

- ناز بکڈپو، محملی روڈ ممبئ۔
   القرآن کمپنی، کمانی گیٹ، اجمیر
  - مكتبه نعيميه، مُراكل، والله ١ مكتبه المدينه، والل
    - رضا بکڈپو،ویل

Laser typesetted at: **Frontech Graphics**Abdul Tawwab 9818303136, 9899602177

انیان، انیان ہوتا تو پھراحمہ مجتبی محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسان میں کیا فرق ہوتا؟
معلوم ہواانیان صرف انسانی ہاتھ، پاؤں، ناک اور کان وغیرہ رکھنے ہے، ہی انسان نہیں بن
جاتا۔ انسان بننے کیلئے کی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مولا نا روم رحمتہ اللہ
علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک وفعہ دن کے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لالٹین جلائے پھرتا
ہے۔ میں نے پوچھا! یہ دن کے وقت چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا میں پچھ ڈھونڈ ھے

'' کیاچیز ڈھونڈ ناچاہتے ہو؟ کیا گم ہواہے؟'' '' گمتو کچھنہیں ہوا، کس تلاش کرر ہاہول''۔

"كياچيز تلاش كررب،

"اس دنیامیں انسان تلاش کررہاہوں"۔

مولاناروم علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں، میں نے کہاایی چیز آپ کونہیں ملے گی۔ میں نے بھی بہتیری کوشش کی کہیں کوئی انسان نظر آئے کیکن مجھے تو یہاں کوئی بھی انسان نظرنہیں آیا۔



دوستنواور بزرگو!

مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کو کس قتم کے انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں ایسے انسان کی ضرورت تھی۔ انہیں ایسے انسان ہو، ضرورت تھی جوصاحب کر دار ہو، جس کی گفتار میں وقار ہو، جس کے اخلاق میں احسان ہو، جس کے دماغ میں جذبہ اخوت ہو، جس کے دل میں محبت اور ہمدردی ہو، جواپی حقیقت کو جانتا ہو، جس کے فورو گرنے اسے خداکی ربوبیت کرآگے جھکا دیا ہو، جس میں انا نبیت نام کو نہو، جواپی عقل، اپنی مرضی اور منشا سے خداکی اطاعت کرتا ہو۔ ایسا انسان صحیح معنوں میں انسان یا دوسر کے لفظوں میں انشرف المخلوقات کہلانے کا حقد ارہے۔ گویا اشرف المخلوقات کہ انسان یا دوسر کے لفظوں میں انشرف المخلوقات کہ اسان یا دوسر کے لفظوں میں انشرف المخلوقات کہ اللہ کی تعاش میں صرف کرتا ہے۔ انبیاء کرام

" کُنْ" ہوجا، بس" فیکن" وہ ہوگئ۔خدانے جیسااس دنیا کو چاہا یہ ویسے ہوگئ۔اس تمام دنیا کا نظام اس کی گن کی کنجی کے ساتھ چل رہا ہے۔



خدانے اس دنیا میں بہت می مخلوقات پیدا کیں۔ کچھ مخلوقات فضاؤں میں رہتی ہیں، کچھ زمین براور کچھ سمندر میں دفخلوقات کی ان لاکھوں قسموں میں ایک قسم ایک بنائی کہ جے تمام مخلوقات سے ممتاز اور افضل بنایا۔اس مخلوق کو ہم سب اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں۔ مید حضرتِ انسان جے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، آج بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ کیکن اس کا پیرمطلب نہیں کہ دنیا کے سب انسان اشرف المخلوقات میں شامل ہیں۔ ہرگر نہیں۔ ایک شخص اگرا تنا بے غیرت ہو جائے کہ وہ اپنی ماں، بہن کی عزت کو چند کلوں کے موض بیتیا پھر بو ایسے انسان اور جنگل کے بے غیرت سور میں کیا فرق ہوگا؟ ایک انسان اگر اپنے مفاد کیلئے ہرایک کوکا شنے کو دوڑے اور بے تحاشہ اور بیہودہ گالیاں دے تو پھرا لیے انسان اور کتے میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایسا تحض جو بغیر کی معذوری کے کھڑے ہوکر پیٹاب کرتا ہے، اس انسان اوربیل میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایس تخص جو ہروقت کھا تارہے، جےروزے کی اہمیت کا پہتا نہو، جس کے کھانے کے کوئی اوقات نہ ہوں، جس کے کھانے کی مقدار نہ ہو، ایسے انسان اور کھیت میں چرنے والی بحری میں کیا فرق ہوگا؟ ایک ایس تحض جے حرام اور طال کی تمیز ندہو، جائز ناجائز کی بیجان نہ ہو، آخر اس انسان اور مر دار کھانے والے گدھ میں کیا فرق ہوگا؟ ایسے انسان کواگر آپ اشرف المخلوقات کہیں گے تو بیاشرف المخلوقات کے لفظ کی بھی تو ہین ہوگی۔اشرف المخلوقات ہرانیان کوئبیں کہتے ۔انٹرف المخلوقات صرف اس انسان کو کہتے ہیں جوانسان ،انسان ہو۔



شکل وصورت نے نظر آنے والا ہرانسان ،انسان ہوتا ہے۔اگرشکل سے نظر آنے والا ہر

لین فورا خیال آیا کہ بیدوریا سو کھ بھی جاتا ہے، سورج کی کرنیں اس کے پانی کواڑا لے جاتی میں اور بیدریاان معمولی کرنوں کا کچھنیں بگا ڈسکتا۔ اگر بارش نہ ہوں، پہاڑوں سے برف لَّبِي لَ رَبِيلِي كَلْ صورت مِين نه آئے تو اس دريا كا وجود تك نه ہو۔ خيال آيا كہ جواپنے وجود كيلي بھى محتاج ب، وہ خدا كيے ہوسكتا ہے؟ حضرت ابراہيم عليه السلام نے اوپر آسان پر دیکھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چیک رہا تھا۔ سوچا بیسورج اپنی کرنوں سے دریاؤں اور سمندروں کے پانی تک کواڑا سکتا ہے۔اس کی حدت سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں۔اس سے لوگ روشی اور دھوپ حاصل کرتے ہیں۔ میروشی کا زبردست منبع ہے، کہ , يكيس تو آئكيس تاب نه لا عميل - خيال آيا كهيس ميسورج خدانه هو؟ ليكن جب رات مولى، سورج ڈو بے لگا، سوچا پیکیسا خدا ہے جوخود ڈوب رہا ہے۔اس اندھیرے میں کس کی حکمرانی ہے؟ چانداورستارے روشن سے اپنارنگ جمائے ہوئے ہیں۔ یہ جاند مجلوں میں رس بھرتا ے بتارے مماتے ہیں تولوگوں کے دلوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔خیال آیا کہیں بیچاند اورستارے خدانہ ہوں؟ صبح ہونے کوآئی تو چا نداورستارے غائب ہونے لگے۔صبح کا اجالا غالب آنے لگا۔ فوراً خیال آیا، غائب ہونے والا بھی خدانہیں ہوسکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الملام واپس آنے لگے۔راہے میں کہیں آگ جل رہی تھی۔ دیکھا آگ کی ٹیش بہت ہی زبردست ہے۔ جوشے اس کے قریب آئے بیجلا کر راکھ کر ڈالے۔ جوش اورغضب میں آئے تو سب کوجلا دے اورلوگ اس آگ ہے فائدہ بھی تو حاصل کرتے ہیں ، اس سے کھانا الكت ين، مرد يول مين اى سے جان بچاتے بين اور بيآگ سردى مويا كرى ، برموسم مين ہر جگہ موجود ہو کتی ہے۔ ابھی میے خیال کر ہی رہے تھے کہ کہیں میہ خدانہ ہو، کہ بارانِ رحمت کے چنرچھیٹے برے۔ پانی کا گرنا تھا کہ آ گ بچھ گئی۔ فوراً مجھ گئے کہ بیآ گ ہرگز خدانہیں ہو سکتی کیول کہ خداوہ ہوگا جو ہر چیز کوختم کر سکے لیکن اے کوئی چیز ختم نہ کر سکے۔وہ ہر چیز پر قا در ہو کین اس کی مرضی اور منشا کے سامنے کسی کا زور نہ چلے سوچا خداد ہی ہوسکتا ہے کہ ہر چیز اس کی نیاز مند ہولیکن وہ خود بے نیاز ہو، وہ ہرایک کو دیتا ہولیکن کسی ہے لیتا نہ ہو، وہ کسی کے

## المعالم المعال

علیم السلام خدا کی طرف سے مخلوق کیلئے حق کے نمائندے ہوتے ہیں۔اب جس انسان کو حق علیم السّد علیہ مسلم کی عادات سے اخذ کر سکتا علیہ کرنا ہووہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی عادات سے اخذ کر سکتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے عام انسان تو حق کی خاطر نبوت کے دروازے پر آتا ہے اور نبی خور حق کہاں سے اور کیسے حاصل کرتا ہے؟



بعض اوقات نی اس دنیا میں آکر دنیا کو دیکھا ہے۔ اس پرسو چتا اور غور کرتا ہے۔ اس مخلوق کے خالق کو پانے کی تگ و دو کرتا ہے اور اس طرح اللہ سے اپنا ظاہری اور باطنی تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اس دنیا میں آئے کھولی دیکھا کوئی بتوں کی ہوجا کر رہا ہے ، کوئی سانپ کے آگے جھکا ہوا ہے ، کوئی آگ کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے ، کوئی اپنی خواہشات کوخدا بنائے ہوئے ہے ، کسی نے بارش کوخدا بنالیا ہے ، کسی نے در خوق کو خدا بنالیا ہے اور کوئی زیادہ ہی نے کھیتی اور درخوں کو خدا بنالیا ہے ، کسی نے اپنے اسلاف کو خدا بنالیا ہے اور کوئی زیادہ ہی سرپھرا ہے تو اس نے اپنے آپ کوخدا بنالیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ خدا کی دات وہ ہو کئی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو ، جو سب پرغالب ہواور کوئی اس پرغالب نہ ہو۔ دات وہ ہو کئی ہے جو سب ہوئی نہ منا سکے ، سباس کے بحتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔



یہ سوچا اور خدا کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ دریا کے کنارے پنچے، دیکھا کہ پانی کی موجیس پورے جو بن پر ہیں۔ دریا کی روائل کا زورا پی طاقت کے کرشے دکھا رہا ہے۔
سوچا شاید یہ پانی بہت ہی طاقتور چیز ہے، جو کچھاس دریا کے سامنے آئے گا بہہ جائے گا اور
پھریہ پانی ہماری زندگی کیلئے بھی تو نہایت ضروری ہے۔ ہر مخلوق اس کے سہارے زندہ ہے،
فصلیں اور کھیتیاں اس کے دم سے سرسبز وشا داب نظر آتی ہیں۔ سوچا کہیں بیدریا خدانہ ہو،

اس دفت پوری دنیا میں اندھراتھا۔ ہرطرف بت پرتی نے لوگوں کو اپنا پرستار بنار کھا تھا۔

لوگ بتوں کے آگے سجدے کرتے ، انہیں کے آگے سیس نواتے ، انہیں اپنا لجاو مادئی سجھتے ،

انہیں سے رزق ما نگتے ، انہیں کے آگے قربانیاں کرتے ، انہیں کے نام پراپنے نام رکھتے ، انہیں

کا طواف ، انہیں کا حج ، انہیں کے سجدے ، انہیں کی تعظیم ، انہیں کی عزت ، انہیں کی سکریم اور

انہیں کا نقدس کرتے کوئی منچلے اگر زیادہ ہی دانشمندی دکھاتے تو آگ ، دریا ، سورج ، سمندر

انہیں کا نقدس کرتے کوئی منچلے اگر زیادہ ہی دانشمندی دکھاتے تو آگ ، دریا ، سورج ، سمندر

اور سانپ و بچھو وغیرہ کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ۔غرض کہ ہرطرف ظلمت ہی ظلمت ، تاریکی مدائی خدائی

میں خداکوایک مانے والاکوئی نہ تھا۔

میں خداکوایک مانے والاکوئی نہ تھا۔



کین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ جوکام لگایا گیا تھا وہ اس کام کیلے نکل کھڑے ہوئے۔ ہوۓ ۔سب سے پہلے اپنے چچ آ زرکوتبلیغ کی کیوں کہ آ زربت بنا کر بیچے اور اس طرح ابنا پیٹے پالے تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے چچا جان آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس سے خداناراض ہو؟ آ زرچونک اٹھے،کون خدا؟

''وہی خداجوہم سب کا پالنے والا اور ہم سب کورزق دینے والا ہے، جوساری کا مُنات کا خالق ہے، جس کی چاند، ستارے، سورج، زمین اور آسان سب اطاعت کرتے ہیں، جو ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے، وہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریکے نہیں''۔

اے چیاجان!

'' یہ بت آخرہمیں کیا فاکدہ دے سکیں گے، جوانی پیدائش کیلئے ہماری کاریگری کے محاج ہیں، جن کی اپنی کوئی مرضی، اپنی خواہش اور اپنا کوئی اختیار نہیں، جن کی خوبصور تی ہماری







حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل گئی۔ تھم ہوااے ابراہیم (علیہ السلام) جس خدا کوتم نے پہچانا ہے اس رب کی تو حید کے ڈیخے دنیا میں بجاؤ، اس کی وحدانیت کو دنیا سے تسلیم کراؤ، اس کی عبادت وفر ما نبر داری کا تھم سناؤ، لوگوں کواس رب کی بات سناؤ، اس کا پیغام پہنچاؤ، اس کا نام بتاؤ، اس کی تو حید کے جام پلاؤ، سب کواس کا غلام بناؤ۔

مر ہون منت ہے، جن کی تر اش خراش کے ہم خود ما لک ہیں۔ ہم جس بت کی جاہیں جیسے شکل بنادیں، یہ میں پر نہیں کہ کتے''۔



آ زربیساری تقریرین کر بولے۔

بیٹا! تمہیں بتوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے ، جب کہ انہیں بتوں کی وجہ ہے میرا کاروبار چلنا ہے، انہیں کی فروخت پر ہماری گزراوقات ہوتی ہے۔ آزریہ سوچ کر کہ کہیں بھتیجا ہاتھ ہے نہ نکل جائے ، کہنے گلے بیٹا!اب میں بہت بوڑ ھاہو گیا ہوں ،میرے بدن میں طاقت نہیں ر بى ، اب تم جوان مو، باپ كى مددكيا كرو كها بچاجان ، ميس آپ كى كيامد دكرسكتاموں؟

کہا، میں اب گھر میں بیٹھ کر بت بناؤں گا بتم بازار میں جا کرانہیں ﷺ آنا۔حضرت ابراہیم عليه السلام تعوزي دير كيليح خاموش مو كئے سوچنے لك كه خدا كہتا ہے بت شكني كرو، چا كہتا ہے بت فروشی کرو \_ کیا کیا جائے؟ آخرا یک تدبیر سوجھی \_ سراٹھایا، کہا بچاجان! آپ جھے ہے بت بكواتے ہیں، میں بھی ابراہیم (علیہ السلام) ہوں،اگران بتوں کو بیچتے بیچے ان بتوں کی خدا کی كابيز اغرق ندكر دول توابرا هيم ندكهنا\_



پچانے سوچا بیٹا جوان ہے، جوان جذباتی ہوتے ہیں، جذبات میں آ کرابراہیم سب کھ کہہ گیا۔چلو! اچھاہے، بت بیچنے ہے انکارتو نہیں کیا۔ بیسوچ کرآ زرنے دوسرے دن کچھ خوبصورت بت ایک چڑے کے تھلے میں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کودے دیئے کہ جاؤ بیٹاانہیں فروخت کرآ ؤ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مسکرائے ، پھر بتوں کاتھیلااٹھا کر بازار کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے بازار کے بوے چوک میں آئے۔ یہاں ہر طرف دکانیں ہی د کا نیں ہیں۔شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں آ کرلین دین کرتے تھے۔ د کا نوں میں مال

ظباعدة إن (درم)

بھراہواہے۔لوگوں کی جیبوں میں اس وقت کے سکے اور اشر فیاں ہیں ۔لوگ دکا نوں میں جاجا کر چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ چوک میں کھڑ ہے ہو کر بیچنے والوں کے گرد کھڑے ہیں۔ سی جگہ سنیای اپنے گرد جموم اکٹھا کئے ہوئے ہے۔ عین اس چوک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دکان سجائی۔ اپنے سامنے دائیں بائیں دولکڑیاں کھڑی کردیں۔ اک لکڑیوں ے ساتھ ایک دھاگہ باندھ دیا۔ اس دھاگے کے پیچھے خود کھڑے ہو گئے تھیلا اپنے پاؤں کے ساتھ رکھ دیا۔

# بازار مین آواز لگانا

اورلوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگو! آؤمیری طرف بیں ایسی چیز بیچنا ہوں جوتم نے بھی نہ سی ہوگ ۔ بیو پار پرانا ہے بیو پاری نیا ہے، شئے پرانی ہے بات نی ہے، مال پرانا ہے مثال نی ے، قیت پرائی ہے مال نیاہے، مال پرانا ہے تال نیاہ۔

الوگو! آؤجے کامیا بی وکامرانی چاہیے میرے پاس آئے، جے فلاح ورضا چاہیے میرے یاں آئے،میرے یاں وہ چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں۔آج میں وہ چیز بیچنے آیا ہوں جو ہر کوئی نہیں بیچا کرتااورمیری چیز وہ خریدے گا جو ہرچیز نہیں خریدا کرتا ہیں وہ بات بتاؤں گا جو کی نے نہیں بتائی، میں کمائی کا وہ راز بتاؤں گا جو تہمیں پورے بازار میں کوئی نہیں بتا سکے گا۔ میں وہ راز بتاؤں جو تمہیں کوئی سنیاسی ،کوئی جادوگر ،کوئی حاکم اورکوئی نجومی نہ بتائے گا۔لوگ دھڑ دھڑ اکتھے ہونا شروع ہو گئے۔ پورے بازار میں تہلکہ مج گیا کہ آج اس بازار میں ایک نیا بوپاری اور نیا مخص آیا ہے۔ خرنہیں کیا چیز بیچنا چاہتا ہے۔سب لوگ اکٹھے ہیں۔ دکانوں میں موجودلوگوں نے چوک میں دیکھا کہ بہت ہے آ دمی ایک شخص کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ سب بھاگے آئے۔تمام بازار کے لوگ اردگر دکھڑے ہیں۔ کچھلوگ آگے بیٹھ گئے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے:

لوگو!میری طرف دیکھو\_

لوگوہ تہمیں قتم ہے میری بات ختم ہونے سے پہلے مت جانا کہ میری آواز میں میری بات ہے کیکن میری بات میں میرے خداکی بات ہے۔

ے۔۔ں یری: – ۔۔۔ اوگو! میں زیادہ دیرتک تمہیں انتظار نہیں کراؤں گا۔اے لوگو! میں تھیلا کھو لنے لگا ہوں۔ خریدار ہوشیار ہوجائیں۔آج آر ہوجائیں یا پار ہوجائیں''۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھلے میں ہے ایک بت نکالا اور پھراس کا تعارف شروع

ہوا۔

''دلوگو! پیر بت ہے، اسے تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو۔ پیر بت برااداس ہے، براعمکین ہے، براارنجیدہ ہے، برای شکل میں ہے، برای قید میں ہے، تم اس پراحسان کرو، اسے خریدلو۔

الوگو! ہند نہیں، پیر ہننے کا مقام نہیں، پیرو نے کا مقام ہے۔ تہہیں معلوم ہے بیتمہارا خدا ہے۔ بیکوئی معمولی خدا نہیں۔ پیر میٹا دیے والا خدا ہے۔ لیکن پیتمہارے نزدیک بیٹا دے گا، میرے لئے بیر کوئیس۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا میر االلہ ہے۔

لوگوائم اس کوخرید کرلے جاؤ۔ مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے، وہ خدا جو وحدہ لاشریک ہے، جوسب کوسب کچھ دیتا ہے، کین کس سے کچھ نہیں لیتا۔لوگو!اس بت کوئم میں بچھ کرلے جاؤ گے کہ یہ تہمیں بیٹا دے گالیکن نہیں، ہرگز نہیں،انشاءاللہ جو بھی اسے خرید کرلے جائے گااس کے کہ یہ تہمیں بیٹی پیدا ہوگی۔ تب اسے غصر آئے گااور وہ اس نام نہا دخدا کوز مین پر بیٹن دے گا۔ پھراس گھر میں نہ بیٹا ہوگا، نہ بیٹے کا یہ خدا ہوگا''۔

 '' میں جو چیز بیچنا چاہتا ہوں، پہلے اس کی تعریف سنو، پسند آئے خرید کرلے جاؤ، پسند نہ آئے واپس چلے جاؤ۔

لوگو! اور تاجروں کا سودا نہ بکے تو وہ مایوں ہو جاتے ہیں اور چیز بک جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسی چیز ہے جواگرتم خرید کرلے جاؤ گے تو جھے تمہارے حال پرہنی آئے گی اورا گرنہیں خرید و گے تو جھے بڑی خوشی ہوگی''۔

لوگوائم بہت زیادہ تعداد میں میرے گردجم ہو چکے ہو۔ میں تہہاراہ وقت ضائع کرنائیں چاہتا کہ وقت مقرر ہے، عمر تھوڑی ہے۔ اگر اس عمر کوضائع کیا تو پچھتاؤ گے۔ اگر اس عمر کواہور لعب میں گر ارا تو آخر کار شر ماؤ گے۔ اگر اس عمر کوضائع کیا تن پچھتاؤ گے۔ اگر اس عمر کواہور میں میری با تیں سنیں تو فلاح پاؤ گے۔ اگر میری باتوں پڑمل کرلیا تو نجات پاؤ گے۔ لوگوائم ہیں اکٹھا کرنے کا میر اایک مقصد ہے۔ مقصد وہ نہیں جو تم بجھ رہا ہوں۔ تم بے شک میرے جمع میں خال دہ نہیں جو تم بچھ دوم ہے جو میں بجھ رہا ہوں۔ تم بے شک میرے جمع میں خال جب کھڑے رہو، جب جب میں بیسہ ہے۔ اس وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں بیسہ ہے۔ اور وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں بیسہ ہے۔ اور وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں بیسہ ہے۔ اور وہ بھی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں بیسہ نہیں۔ اس لئے تم بے دھڑک گھڑے رہو، جب میں بیسہ نہیں۔ اس لئے تم بے دھڑک گھڑے رہو، جب میں آج وہ بات کروں گا جس سے ساری بات نی جائے گی۔ میں آج وہ راز بتاؤں گا کہ جس راز کے بعد کوئی راز ، راز نہیں رہے گا۔ میں آج وہ بھید بتاؤں گا جس سے سارے بھید کھل جائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔ میں آج وہ نیخہ بتاؤں گا جس سے سب شفا پائیں گے۔



لوگو! ''میرےاس تھیلے کو دیکھو،غورے دیکھو۔اس میں کوئی جن نہیں ،کوئی بھوت نہیں، پری نہیں، جادونہیں ، کرتب نہیں۔اس تھیلے میں .....اس میں تمہارے ..... تمہارے خدا ہیں۔ مختلف خدا، جدا جدا خدا، الگ الگ خدا، ہر شعبے کا خدا، ہر محکمے کا خدا، ہر بات کا خدا، لیکن بیرسب تمہارے خدا ہیں۔ میرا ان میں کوئی خدا نہیں۔ میرا خدا وہ ہے جو تمہارے خداؤں کا بھی خدا ہے۔

جیے اس بت نے بواجرم کیا جواوراس کی پاداش میں اسے بھانسی پرانکا دیا گیا ہو۔

## 🐉 کہاں بھا گوگے؟ 🎇

اس کے بعد حفزت ابراہیم علیہ السلام نے تھلے سے ایک اور بت نکالا۔ یہ بت جہامت یں بہت چھوٹا تھا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیسب کو دکھایا اور پھراس کی بیتحریف ہونے

''لوگو!اے دیکھو، میچھوٹا سابت ہے۔ میجھی تمہارا خداہے۔اےغورے دیکھو۔اے ضرور دیکھو کیوں کہتم اس کو دکھ سکتے ہولیکن بیاابندھا ہے کہتمہیں نہیں دکھ سکتا تہارا حال اے پیتنہیں،تمہاری مشکلات میرجان سکتانہیں،لیکن پھربھی تمہارا خدا ہے۔اے دیکھو! پی اگرچہ جسامت میں چھوٹا ہے کیکن کثافت میں موٹا ہے۔ بیتمہارے لئے بوی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بارش کا خداہے، اسے تم عمل تکا ٹف کا بادشاہ تجھتے ہولیکن اس کی بادشاہی کا بیرحال ہے کہ اگراہے ایک پاؤ تجرپانی میں ڈال دیا جائے تو یہ بارش کا خداای چلو بھرپانی میں ڈوپ مرے گا۔ تنہیں پھراس نام نہاد خدا کی لاش بھی نہ ملے گی۔ بیاسی پانی میں گھل گھل کرختم ہو

لوگو! بتاؤاب كون ب جوائخريدنا چا بتا بي؟

کوئی ایک آ دمی بھی اس بت کوخرید نے برآ مادہ نظر نہیں آتا بلکہ سب لوگ کھڑے میرسوچ رہے ہیں کہ بھلا جوخداخود یانی کی دستبرد ہے محفوظ نہیں وہ دوسروں کو یانی سے کیسے سیراب كرے گا؟ اس كے ساتھ بى بىد بات بھى ان لوگوں كے د ماغ ميں آنے كى كه بارش كے سارے انظام پرجس طاقت کا کنٹرول ہے، وہی طاقت ہی خدا ہو عتی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کی ٹانگ میں دھا گہ ڈال کرسامنے والی رتنی پر الثالاکا دیا کہ جیسے سے بت کوئی شرارت کرے بھاگ رہاتھا کہاسے ٹانگ سے پکڑ کر باندھ دیا۔

خطبات رباني (دوم) چ کومرنکل گیا

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بت اوگوں کو دکھایا اور کہا: ‹‹لوگوسنو! تم بارش كا خداا گرنېيى خريدنا چاہتے تو نه خريدو \_ ميں ايك اور بت حمهيں د كھا تا ہوں۔تم سے امید ہے اسے ضرور پہند کرو گے۔ دیکھو! میرے ہاتھ میں یہ بت ہے۔اسے میرے چیانے خاص تہمارے لئے بنایا ہے۔اے میرے چیانے بڑے ڈھنگ سے بنایا ہے۔ اں میں خوبصورت رنگ بھرے ہیں، اس کی ناک پر بردی محنت کی ہے، خوبصورتی میں اس بت کا ج<sub>واب</sub>نہیں۔ بیالیالا جواب خداہے کہ انشاء اللہ قیامت تک مہمیں جواب نہیں دے گا۔ساہے یہ بیاری کا خدا ہے۔لیکن لوگو! یا در کھو! و با اور شفا دونوں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔وہ جے ع بشفاد، جمع حامية زمائش ميں ركھے۔ بير مير ماتھ ميں مردہ بت تمهيں كوني فائدہ نہیں دے سکتا ،کوئی صحت نہیں دے سکتا ،کوئی شفانہیں دے سکتا کیکن میرے بچانے اس کا نام یماری کا خدار کھا ہوا ہے۔لوگو! جس گھر میں بیار ہوائے ٹرید کرلے جائے ،انشاءاللہ جواس بت کواپنے گھر لے جائے گااس کے گھر میں پڑا ہوا بیار مرجائے گا، پھراس بت کے خریدار کو ہوش آئے گا، وہ اس بت کے نکڑے فکڑے کرکے باہر پھینک دے گا۔اس طرح اس گھر میں نہ بیار رے گاور ندید باری کا خدار ہے گا۔ لوگوٹر بدلو، کون اے ٹرید ناچا ہتا ہے؟''

تمام کے تمام خاموثی سے اس تقریر کوئن رہے ہیں اور محظوظ ہور ہے ہیں۔وہ تقدس اور احترام جوان بتوں کیلئے ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھا،سب نکل رہا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر جاری ہے۔ کہا: ''لوگو!

تم اس بت کے خلاف سوچ رہے ہو، کہ یہ تمہارے بیاروں کو مارڈ الے گانہیں، یہبیں مارسکتا۔ پہلےاس کے کہ میکی کو مارے، میں خوداس کا کچومر نکال دیتا ہوں''۔

ید کہد کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کومروڑ ااور پھر دھا کہ باندھ کراہے بھی دوسرے بتول کے ساتھ الٹالٹکا دیااور کہا: ا ب خدا کی بات کرنا محال تھا، وہاں حضرت ابراجیم علیہ السلام نے رب کا پیغام کس طرح بنجایا۔ بات کرنے کیلئے ماحول کاخیال رکھنا پڑتا ہے۔ کفر کے گڑھ میں وحدانیت کی تبلیغ کااس . بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہوسکتا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لئے تبلیغ کا پہ طریقہ

كون بقى؟ حضرت ابرائيم عليه السلام نے تھيك كيا يا غلط؟ (آوازي ٹھيك ٹھيك) ٹھيك مالکل ٹھیک۔ آپٹھیک ہی کہیں گے کیوں کہ آپ لوگوں کا مزاج بھی ان لوگوں سے بچھی کم نہیں۔آپ بھی ان لوگوں سے کوئی کم ضدی نہیں۔آپ کی تماش بنی بھی کچھ کم نہیں۔آپ ر کیھے نہیں! آپ ہی میں سے کچھلوگ ہیں، بلکہ بہت سےلوگ ہیں،آپ کی اس تعداد سے بھی زیادہ لوگ ہیں جود ھے کھا کرٹکٹوں کے پیسے لگا کرسٹیماؤں کے ہاؤس فل کرتے ہیں، لکن دین کے جلبے میں بچھی ہوئی دریاں اکثر مسلمانوں کا منہ تکتی رہتی ہیں۔ میں انچھی طرح ہے جانیا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جوعقیدت سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اوراطاعت کرنے کیلئے خدا کا کلام اور رسول صلی الله علیہ وسلم کی حدیث سنے کیلئے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو صرف جلے کی رونق دیکھنے کیلئے آئے ہیں۔ میں نے تو جہال دیکھا ہے، یمی د يكاب كه اگربات بنا كربات كريس توبات في جا آگربات سجا كربات كريس توبات پر توجددی جاتی ہے، اگر بات تکا کر بات کریں تو بات اثر کرتی ہے، لیکن اگر بات کو صرف بات کے انداز میں کریں تو کوئی بات بھی بات بنتی نہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہاں میں اگر گل چھرتے۔اڑا تارہوں،زم گرم با تیں کرتارہوں، إدھراُدھرکی کیمیں ہانکارہوں، چکلے سنا تا رہوں، آپ لوگ خوثی خوثی مطمئن ہو کر بیٹھے رہیں گے۔لیکن اگر میں صرف قر آن اوراس کا آسان ترجمه صرف حديث اوراس كاسيدها سادها ترجمه بيان كرنا شروع كردون تواس التيجير آپ لوگ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ جائیں گے جس طرح کر بلامیں کوفی حسین (رضی اللہ عنہ) کوچھوڑ گئے تھے۔

"لوگواتم نے ان سب خداؤں کورد کردیا ہے۔ شایدتم اس کئے انہیں ہیں چاہتے کہ بیرخدا تمہیں رز ق نہیں دیے۔ آؤا میرے چانے ایک اور خداایے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ریمرف اس لئے بنایا گیاہے کہ جہیں رزق دے۔لیکن میٹمہیں بالکل رزق نہیں دےسکتا۔ بیرتو خور رزق کا محتاج ہے۔ تم اگراہ خرید و گے تو بہ خدائی کا اہل ہے گاور نہیں ۔ لوگو! سوچو، آپریت میرے پاس ہے لیکن مجھے رزق نہیں دے سکتا، پھریتہ ہیں کیسے رزق دے گا؟

لوگوائم میں سے جوانے خرید ناچاہے بے شک خرید لے، جو بھی اس بت کوخرید کر گھر لے جائے گا، وہ گھر میں اسے سجا کرر کھے گا۔اے سونے جاندی کے کپڑے پہنائے گا۔اس طرح یہ بت تم ہے سب کھ لے کر بھی تمہیں کے نبیں دے گا''۔



''اورلوگو! خوب غور سے من لو کہ میرا الله ساری کا ننات کوسب پچھ دیتا ہے لیکن کی ہے کچھنیں لیتا، وہ سب کاراز ق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کارب ہے، وہی سب و پالا ہے،اس کی مرضی کے خلاف کا نات میں کوئی پنة تكنہيں ال سكتا۔اس نے ہمیں انسان بنایا، اے ہمیں اشرف الخلوقات ای لئے کہا کہ ہم انسان بن کرر ہیں، عقل سے کام لیں، دیکھادیکھی میں بتوں کی پوجا پاٹ نہ کریں۔ بلکہ ایک خدا کی اطاعت کریں۔لوگو! یہی ہدایت ہے، یہی بات اصل بات ہے۔ یہی راز اصل راز ہے۔ یہی جید اصل جید ہے۔ای بات میں تم سب کی نجات ہے'۔



مير \_محتر مسامعين!

يتھى حصرت ابراہيم عليه السلام كى تبليغ \_آپ خودانداز ه كريں \_كفر كى بستى ميں جہاں خداكا نام ليواكوئي نه تقا، جهال بتوں كى حكمراني تقى، جهال شرك چاروں طرف چھايا ہوا تھا، جہال رہے، میرا آخری فیصلہ یہی ہے۔ اس پر آزر کو غصہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم بغیر کئی خوف اور پچکچا ہٹ کے گھر نے نکل کھڑے ہوئے۔
ہملا جس کے دل میں خدا گھر کر چکا ہوا ہے مٹی اور گاڑے کے گھر کی کیا فکر ہوگی؟ حضرت
ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے اور گلیوں اور کو چوں میں، تبصیوں اور محلوں میں، بستیوں اور دیہا توں
میں، بازاروں اور ویرانوں میں، کھیتوں اور صحراؤں میں، ہرشہر میں، ہرعلاقے میں اور ہرجگہ
خدا کی توحید کے ڈکے بجا دیئے۔ اس زمانے میں جب ریڈیو، ٹی وی، پریس، لاوڈ اپنیکر،
اذبار، رسالے، ڈاک، فون، تار، بس، ریل، کار، جہاز غرض کہ کوئی ذرائع ابلاغ کا تصور نہ تھا،
اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔



جب یہ پیغام عام ہوا۔ جب خداکا نام زبان زدخاص و عام ہوا تو یہ بات وقت کے بادشاہ نمر ودتک جا پینچی۔ یہ نمر ودز بروست بت پرست تھا۔ اس نے عالیشان مندر بنا رکھا تھا جس میں فیمتی قبیتی بت سے بھوٹے بڑے بے شار بتوں نے مندر آباد کر رکھا تھا۔ مندر کے بالکل وسط میں ایک بڑا بت تھا۔ باقی ارد گر دچھوٹے بت سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بڑا گرو ہے اور چھوٹے بت اس کے چیلے چائے ہیں۔ کوئی بت پھر سے بنا ہوا تھا، کوئی شیش ہے ،کوئی چاندی ہے، کوئی سونے سے ،کوئی چاندی ہے ،کوئی جاندی ہے کہ گوان میں مرد بت تھے، پھوان میں مرد بت تھے، پھوان میں بت تھیں۔ یعنی پھوان میں بت تھے، پھھان میں مور تیاں تھیں۔ لینی پھوان میں بت تھیں۔ یعنی پھوان میں بت تھے، پھھاور تیوں نے مردانہ کپڑے بہنے ہوئے تھے، پھھور تیوں نے مردانہ کپڑے بہنے ہوئے تھے، پھھور تیوں نے شرادے، وزیر، سفیر اور مشیر سب یہاں آکران بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں آنے کی اجازت تھی۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام یہاں آئے۔ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں آنے کی اجازت تھی۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام یہاں آئے۔ لوگوں کو ایکن تو ایکن بیوں کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ تو حیوضد اوندی سے دوشناس کرایا۔ لیکن یہاں آئے۔



کین میں آپ کونہیں جانے دوں گا، کیوں کہ ہم نے جو پھے سکھا ہے وہ بہی ہے کہ نہ سننے والوں کو سناؤ دالوں کو سناؤ دالوں کو سناؤ دالوں کو سناؤ دالوں کو دعا نمیں دو، زیادتی کرنے والوں سے مگلے ملو، نہ بچھنے والوں کو بار بار سجھاؤ، سجھانے والوں کے حاریقے بدل بدل کر سمجھاؤ، تقریر سے سمجھاؤ، تحریر سے سمجھاؤ، تریر سے سمجھاؤ، ہوا کہ کوئی سمجھاؤ، کوئی سمجھاؤ، کوئی سمجھائے کوئی نہ سمجھے تب کی سمجھاؤ کوئی نہ سمجھے تب بھی سمجھاؤ کوئی نہ سمجھایا کہ بھی سمجھاؤ کوئی نہ سمجھایا کہ بھی سمجھاؤ کے دھڑ دانہیں ملامت کرنے گئی۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام روز اندائ طرح سے باز ار کے مختلف حصوں میں اپنی دوکان سیاتے اور بتوں کی موجود گی میں تو حید کا سودالٹاتے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچا حیران ہیں کہ گی دنوں سے میرا بھیجاروز انہ با قاعد گی ہے ہے سے شام تک باز اروں میں گھومتا ہے کین کوئی ایک بت بھی فروخت نہیں ہوتا۔ ادھر پورے شہر میں اک غوغائج گیا، ایک شور بر پا ہوگیا، ہر طرف حضرت ابراہیم کے تذکرے ہونے لگے۔ بات چلتے گزرتک جا پہنی ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ کہا بیٹا جس طرح سے تم تجارت کردہ ہواس طرح سے تو تم محارت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ کہا بیٹا جس طرح ہے تم تجارت کردہ ہواں کو خدا بنا کر ان کے دریعے بیے بٹورن کی محال کی خدائی کا بھرم تو ٹرنا چا ہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح نہیں چا ہتا۔ میں ان بتوں کو بت بنا کر ان کی خدائی کا بھرم تو ٹرنا چا ہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح کو تم بھو کے مر جائیں گے۔ کہا بچا جان میں خدا کو ایک مان کر بھوکا تو مرسکتا ہوں ، کہا مثل ہوتا کو انکار کرکے زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا اس طرح تو بیٹا ہمارا تمہارا گزارہ مشکل ہے۔ کہا مشکل ہوتا

کے بعد کلہاڑ ابوے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ بت خانہ ایسا نظر آتا تھا جیسے اس بوے خدا کو چھوٹے خدا کو بھوٹے خدا کو بھوٹے خدا کو سے خدا کو بھوٹے خدا کا سے بھوٹے خدا کا سے بھا اور اس نے سب کو اس کلہاڑے ہے آل کر دیا تھا۔ شام کو تمام لوگ والی آئے۔ جب بت خانے میں قدم رکھا، دیکھ کرششدررہ گئے کہ جی جن بتول کو بج رہی ہے جھوڑ گئے تھے تو جن خدا وک دیجے سے جھوڑ گئے تھے تو جن خدا وک کو تھے سے کھوڑ کا کہ تھے تو جن خدا وک کے تھے تو جن میں کھا گئے تھے شام کو آگر انہی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر ناپڑی۔



یے خبر جب نمرود کے دربار میں پہنچی، پورا دربار جوش اور غیض وغضب سے بھڑک اٹھا۔ تفتیش ہوئی تحقیقات میں ثابت ہوگیا کہ سب لوگ میلے میں تصرف ایک ابراہیم وہاں نہ تھا اور عادات واطوار سے بھی تو حضرت ابراہیم ان کے نزدیک مشکوک تھے۔نمرود کا کوتو ال

آیا، حضرت ابراہیم کوساتھ لے گیا۔

غرود کا در بارشاہی تمکنت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دیواروں پر تخواب کے پردے لئے ہوئے سے، پردوں پر مختلف تصویریں بنائی گئی تھیں۔ بہت بڑے ہال میں ریشی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ چھی۔ چوب وغریب قسم کی نقش کاری کی ہوئی تھی، جواہراوریا قوت ہے بھری ہوئی تھیں۔ چواہراور یا قوت ہے بھری ہوئی تھیاں بادشاہ کے تخیب وغریب قسم کی نقش کاری کی ہوئی تھی، جواہراوریا قوت ہے بھرا ہوا تھالیاں بادشاہ کے تخیب کھی ہوئی تھیں۔ پورا در بار وزیروں اور سفیروں سے بھرا ہوا تھائی در دتائی شاہی سر پررکھے، پہلویس تھئے سے سہارا لئے بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم کود کھی کر تھا تھا۔ حضرت ابراہیم کود کھی کہ تکہ چھوڑ دیا۔ ماتھے پر بٹل آئے۔ چہرہ الل سرخ ہوگیا۔ بادشاہ کو غصے میں آگ بگولہ ہوتے دیکھر کرخت کے دونوں طرف کھڑ ہے ہوئے جلاد ہوشیار ہوگئے۔ زہر میں بجھی ہوئی تکواریں دیکھر کتنا ہے۔ باہرآگئیں، کہ ابھی آل کا حکم صادر ہوگا۔ پورے در بار میں سنا ٹا چھا گیا۔ نمرود کو توال نے آ داب سے باہرآگئیں، کہ ابھی آل کا حکم صادر ہوگا۔ پورے در بار میں سنا ٹا چھا گیا۔ نمرود کو توال نے آ داب سے بوچھے لگا، کیا بہی ہے وہ شخص جس نے ہمارے خداؤں کی تو بین کی ہے؟ کو توال نے آ داب شائی کے تحت سر جھالیا اور کہا'' جناب کی شائی سلامت رہے، بالکل یہی ہے وہ شخص جس نے آب کے تو تے ہوئے ایسا کرنے کی جرات کی' نے نمرود حضرت ابراہیم کی طرف د کھر کر پوچھے آب کے تو کے ایسا کرنے کی جرات کی جرات کی جوئے ایسا کرنے کی جرات کی' نے نمرود حضرت ابراہیم کی طرف د کھر کر پوچھے

الاسم نہ ہوئے۔ انہیں سجھانے کیلئے کون ساطریقہ اختیار کیا جاتا؟ ایک تو مندر کا جاہ وجلال سامنے، دوسرے بادشاہ کا اپناشہ لوگوں کا بادشاہ کے رعب نے نکلنا محال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بغیر سجھائے واپس جانا محال ۔ سوچانمرود کے پاس جاکراتے بلغ کی جائے۔ شاید السلام کا بغیر سجھائے واپس جانا محال ۔ سوچانمرود کے پاس جاکراتے بلغ کی جائے۔ شاید اس کی سمجھ میں بات آ جائے۔ جب وہ مان جائے گا تو باقی وزیر سفیر اور رعایا سب مان جائیں گے۔ لیکن بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہوں کے در باروں میں درویشوں کی رسمائی مشکل ہوا کرتی ہیں تو درویشوں کے انداز بھی نوالے ہوا کرتے ہیں تو درویشوں کے انداز بھی نرالے ہوا کرتے ہیں تو درویشوں کے انداز بھی نرالے ہوا کرتے ہیں تو درویشوں کے انداز بھی



پھوڑا کسی کے کان کا نے اور کسی کی ناک کاٹی۔اس طرح تمام چھوٹے بتوں کی تو ڑپھوڑ کرنے

المعالم المعال

ہو، خود بناتے ہوخود پو جے ہو، خود بناتے ہوخود کبدے کرتے ہو، خود بناتے ہوخود چو مے ہو،

خود بناتے ہوخود سجاتے ہو،خود بناتے ہوخود اٹھاتے ہو،خود بناتے

ہوخود جوڑتے ہو،خود بناتے ہوخود سمندر میں بہاتے ہو،خود بناتے ہو خود وفاتے ہو،خود بناتے

مواورخودات معبور يحقة مور"أت لَكُمْ ولِما تَعْبدُونْ". افسوس عِمْ يراورساتهم مهارى

اس عبادت یر۔

ملمانو! خودسوچو، جوبات حضرت ابراجيم عليه السلام نے آج سے پانچ ہزار برس بہلے کی تھی، میں آج وہی بات کہنے میں کہاں تک سچا ہوں۔ آج ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز پر تو اعتماد

ہے لین جس خدانے ہمیں بنایا ہے اس کی ذات پراعثاد نہیں۔اگر خدا کے سوااپنی بنائی ہوئی سى چىزى بوجا كوعبادت مجھو گے، چاہے بيہ چيز بت كى شكل ميں ہو، چاہے تصوير كى شكل ميں

ہو، جاہے چار پائی کی شکل میں ہو، چاہے مینار کی شکل میں ہو، جاہے شتی کی شکل میں۔جس شکل میں بھی ہو، اپنی بنائی ہوئی چیز کی پوجا پاٹ اور چو ما جاٹ کوعبادت کہو گے تو میرے ابرائيم عليه السلام ك بقول "أفي لَكُمْ وَلِما تَعْبدُون" كير بمتمهارى عقلول برسوات

افسوں کے اور چھ ہیں کر سکتے۔

اقراری مجرم

حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر دربارِ نمرود میں حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ حق والول كيليم حق كى بات كرنااس وقت بھى جرم تھااور حق كہنے والوں كيليم حق كى بات كرنا آج بھی جرم ہے۔ پابندیاں ہیں، نظر بندیاں ہیں، زبان بندیاں ہیں۔ وفعات ہیں، رولز ہیں، سزائیں ہیں، دھمکیاں ہیں۔

ليكن مير \_محتر مسامعين!

ية تاريخي حقيقت ہے كدح كہنے والے اپنى بات كہنے سے بھى بازنہيں آتے حق كہنے والول كى جان تو چلى جايا كرتى ہے كيكن ان كى حق كہنے كى عادت نہيں جايا كرتى: لگا، كول آخر تهبين ايباكرنے كى جرأت كيونكر ہوئى ؟ حفزت ابراہيم عليه السلام مسكرائے۔ گويا نمرود کا تمام رعب اور دبدبدان کے سامنے ہی ہے، اور کہا، اے نمر ود تو اپنے اس بوے بت ے کیوں نہیں یو چھ لیتا جس نے کلہاڑی بھی اٹھار تھی ہے۔کہا ہمارے بت ہمیں جواب نہیں

"تو پھرتم نے انہیں خدا کیوں بنار کھاہے"؟

'' يہ بميں مختلف فائدے پہنچاتے ہیں'۔

"كيافاكدے؟ كيابيكوكى حركت كر كت بين،كى بات كاجواب دے كت بين بول كتے ہیں؟ س کتے ہیں؟''

" دنييس! بيه مار ع خدا مين ، مم ان كے خلاف كوئى بات سنتانبيس چاہے" .

''اے نمرود! مجھے خدانے بادشاہی بخشی ہے، پچھ عقل سے کام لے۔ بھلا جو بت اپنے ناک پربیٹھی ہوئی مکھی کونہ اڑ اسکیں وہمہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں۔اور پھرتم ان بتو ل کواپخ ہاتھوں سے بناتے ہواورخودان کی پوچا کرتے ہو'۔

''سبٹھیک ہے، مگرتم بتاؤتم نے ہمارےان بتوں کوتوڑا کیوں''؟



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود کی طرح ہے بھی عقل سے کام لینے پر آمادہ نہیں تو حضرت ابراہیم علیه السلام نے ایک تاریخی فقرہ کہاجو بمیشه بمیشه کیلے قرآن میں محفوظ

"أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبِدُوْن".

اے نمرود! اگراییا ہے تو تم پر بھی افسوس ہے اور ساتھ ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو،انہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہواور اپنے ہاتھ سے ان کے سامنے بندگی کیلئے ہاتھ باندھتے رعب ددیدیہ وگا۔ ای طرح سے انعام واکرام ملےگا۔ ہماری طرح سے تھا تھ باتھ ہول گے، بہترین ہے بہترین شراب ہوگی ،میش وعشرت کی ہرندے میسر ہوگی اور اگر تو نے معانی نہ ماتکی

تو پھر تيرااب وہي حشر ہوگا جود مکيور ہاہے:

اک طرف جام وسبو ہیں اک طرف دار ورس ہے کڑا یہ امتحان دیکھیں کدھر جاتا ہے دل



حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سفیروں کی پیش کش کو تھارت مے تھکرا دیا اور کوتو ال ے ساتھ آگ کی طرف چل پڑے۔سفیر بڑے حیران ہوئے،ان میں کچھ منہ میں الکلیاں ربائے بیٹھے تھے کہ یہ کیساانسان ہے جواپنی موت سے بھی نہیں ڈرتا؟

مصلحت اندلیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ بنتے بنتے سل آتش میں از جاتا ہے دل

نمرود کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف لے کر گئے۔ جب آگ ح قریب گئے تو آگ کی شدت اور غضب کی گرمی و حرارت سے خود جھلنے لگے۔اب ابراہیم عليه السلام كوآك ميس كيسے تھينكيس؟ أنبيس تھينكنے كيليے آگ كے قريب جاتے ہيں تو خود بھى ساتھ جلتے ہیں۔اب ان لوگوں نے دو بڑی تھجورین زمین میں ترجھی گاڑ دیں۔ان کمی تھجوروں کے ساتھ ری کی ایک چرخی لگائی۔اس کے ساتھ ایک پنگوڑہ باندھ دیا کہ آہتہ آہتہ رس کو تھینچتے جائیں گے، چرخی چلتی جائے گی ، پنگوڑے میں ابراہیم علیہالسلام ہوگا۔ جب ابراہیم اوپر پہنچے گا، نیچے سے ری کاٹ دیں گے نعوذ باللہ ابراہیم (علیہ السلام) آگ میں گر کرجل جائے گا۔ یہ پگوڑہ جب تیار ہوگیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کولایا گیا۔اس وقت حضرت کے قبیلے کے چند سردارا آئے۔ کہنے لگے، اے ابراہیم! اب بھی وقت ہے، اگر معافی مانگ لوتو ہم تہمیں اس مصیبت سے بچالیں گے۔ گر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور

جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو بول ہے کہ حق ادا نہ ہوا

نمرود زیاده دیر تک حضرت ابراهیم علیه السلام کی تبلیغ کو برداشت نه کرسکا به دشاهی نخوت اورغرور میں بھر بور د ماغ کلتہ تو حید کو بچھنے کے باوجود بھی نہ بچھ سکا۔ نمرود نے گرج کر پوچھا کیا يه بتتم في تو رُ عين اس كرج حصرت ابراهيم عليه السلام بركيا اثر مونا تفا؟ فورا كهابال میں پیغمبر برحق ہوں۔ یہ بت میں نے تو ڑے ہیں۔ پیغمبر بھی جھوٹ نہیں بولا کرتا''۔

نمرودنے اپنے مشاہیرے اس اقراری مجرم کی سزاکے بارے میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا ا ہے سولی چڑ ھادو بھی نے کہا چوک میں سرعا قبل کردو بھی نے کہاابھی جلا دکوکہو کہ مرقلم کردے۔ ا یک مجنت بولانہیں آگ میں جلاؤ نمرود کو بیشورہ بہت پندآیا۔ بہت بڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ملک کے جنگل کٹو اکرایک میدان میں اکٹھے کئے ۔چھوٹی بڑی سب لکڑیاں جمع کیں۔انہیں آگ لگا کرایک آگ کا بہت بڑاالاؤ تیار کیا۔ آگ کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے، چنگاریاں انچھل انچھل کراو پر تیرنے لگیں، انگارے دیکنے لگے، فضا آگ ہے گرم ہوگئی شہر کے تمام لوگ اس كود كيھنے كيلئے الحقيے ہو گئے \_حضرت ابراہيم عليہ السلام كوباندھ كرلايا گيا۔



آگ سے دور بادشاہی در بار کے سفیر بھی دیکھ رہے تھے۔انہوں نے کوتوال کو بلایا کہ مجرم کوان کے پاس لاؤ۔ سفیروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی۔ کہنے لگےا سے ابراہیم (علیہ السلام) دیکھ تیرے لئے بیآ گ جلادی گئی۔اس آگ کے یخے سے تیرا بچنا ابمشکل ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ تو ہمارے بتوں کی تعریف کر، اپنے اس جرم کی معافی مانگ۔ اگرتواپیا کرے گا تو ہمنمرود ہے نہ صرف تھجے اس سزا ہے چیڑوادیں گے بلکہ میں دانائی اور حکمت سے تو نے نمرود کے دربار میں گفتگو کی ہے۔اس کی بنا پر تجھے نمرود کے دربار میں سفیر بھی بنوادیں گے۔ پھراے ابراہیم (علیہ السلام) تو بھی ہماری طرح عیش کرے گا۔ اس طرح اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ تعالی نے زمین کیلئے نبیوں کی جان حرام کردی ہے۔ زمین پرکوئی ایسا كام نه ہوگا جس سے نى كوتكليف پنچے۔ بياور بات ہے كدرب اگر آ زمائش ميں ڈالنا جا ہے تو اپنے نبی ہے بھی امتحان لے لے رزمین نے حضرت ابراہیم کے پنگوڑے کو پکڑ لیا۔ بیدد کیھرکر شیطان فوراایک بزرگ کی صورت بن کرآیااورکہالوگو! بیابراہیم نعوذ باللہ جادوگر ہے۔اس نے جادو كرركها ہے۔ آؤ ميں تهميں اس جادو كا تو زيتاؤں۔ وہ لوگ گوش برآ واز ہوئے۔ شيطان

نے کہا، اگرتم چالیس مرداور چالیس عورتیں یہیں بدکاری کروتو اس ابراہیم علیہ السلام کا جادو الوك سكتا ہے۔ چنانچيدان لوگوں ميں سے جاليس مرداور جاليس عور تيں سب كے سامنے برہنہ ہوئے اور انہوں نے برسر عام وہ کام کیا جے مجھے بتاتے ہوئے اور تہمیں سنتے ہوئے شرم آئے گی۔جس زمین پرحرام کاری ہو،حدیث میں ہے کہاس زمین کا ٹکڑا جل جاتا ہے۔جب بیال بدوہاں ہوا تو زبین کی وہ طنابیں جنہوں نے ابراہیم کے پنگوڑے کو پکڑ رکھا تھا، جل آئیں۔



ان لوگوں نے رسیاں کھنچنا شروع کیں۔ پنگوڑہ زمین سے اٹھا۔ جوں جوں رسیال کھنچتے گئے توں توں پنگوڑ المبی تھجوروں کے سہارے آ گے آسان کی طرف بڑھتا گیا۔ پنگوڑہ آخری كنارے تك بني گيا۔اب ينج آگ تھى۔آسان كاجرئيل فرشتہ پنجبرے بيسلوك ديھ كر برداشت نه كرسكا فورا ماضر خدمت موا - كهاا الله كظيل الرحكم موتو ابهي اين نوراني يرول ے اس آگ کوان لوگوں کے گھروں میں جھیر دوں کہا، نہیں۔ کہا'' حضرت آگ نزدیک ے '۔ کہا' دہنیں رب نزد یک ہے'۔

مسلمانواغور کرد، ابراہیم بالکل آگ کے قریب بہنچ چکے ہیں، ساری دنیا آگ میں پھینکنے رتلی کھڑی ہے۔ پنگوڑہ آگ کے شعلوں کے ساتھ ہے۔ قریب ہے کہ رسیاں کا ف دی جائیں اور حفرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر پڑیں، جبرئیل علیہ السلام بچانے کیلئے حاضر خدمت

TO THE THE PERSON NAMED IN خطبات رتانی (دوم)

مسكراتے ہوئے پنگوڑے میں بیٹھ گئے:

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

سردارانِ قبیلہ چیخ ،ابراہیم! دیکھوہوش کرو۔موت کےمندمیں جارہے ہو،عقل سے کام

عقل بولی بری شے جان ہے عشق بولا جان تو یار پہ قربان ہے



لوگوں نے اب رسیاں کھنیجا شروع کیں ۔ مگر پیگوڑہ ملنے کا نامنہیں لیتا۔ انہوں نے سمجا شایدابراہیم وزنی بہت ہیں اس لئے رسیاں نہیں تھینجی جارہی ہیں۔اور آ دی آئے تا کہ زیادہ زور لگائیں۔ان آ دمیوں میں حضرت ابراہیم کے بچیا آ زربھی تھے۔حضرت نے اینے پچیا کو ديكھا۔ نگاه آسان كى طرف اٹھائى۔

''واہ اے میرے پروردگار تیرانام لینا دنیا میں کتنامشکل ہو گیا ہے۔ دنیا کے پچا بھتیجوں ے بیار کرتے ہیں لیکن میرا چیا مجھے آگ میں ڈالنے کیلئے رتی ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے۔رتی تھیننے والے برابررتی کھینج رہے ہیں لیکن چرخی ہے کہ جیسے جام ہورہی ہے۔سب نے ل کر زورلگایالیکن زمین جدید نه جدید گل محد رس نے بلنے کا نام ندلیا ۔ سوچاشاید چرخی میں کوئی خرابی ہے۔رسیاں کھول کر پھر باندھیں۔ چرخی کو پھر ہےسیٹ کیا۔لیکن بے ثارآ دمیوں کھینچنے پر بھی



شیطان سب کچھ د کھے رہا تھا۔اس نے سوچا یہ تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔شیطان

کوی آم کا تنا، امرود کی کلزی امرود کا تنا، مجور کی کلزی مجور کا تنا، سیب کی کلزی سیب کا تنا۔ اِن عنوں پر شاخیس آنے گئیں، شاخوں پر پتے آنے گئے، چوں پر ہریا لی آنے گئی، میدان میں سبزہ آنے لگا، کلزیوں میں شامل چھوٹے چھوٹے جنکے کیاریاں بنے گئیس، کیاریوں سے بود سبزہ آئے، پودوں سے شکوفے ابھرنے گئے، شکوفوں سے کلیاں چنگے آئیس، کلیوں سے پھول منظے گئے، پھولوں کے رنگ نکھرنے گئے، رنگوں سے خوشبو کی فضا میں بھرنے گئیس، فضا میں

سطعے میں، پیونوں سے زبان سرے ہے، رون سے و بویں صفایاں سرے میں میں میں ہارے ہیں۔ بار صبا کے جھو نکے چلنے گئے، جھونکوں سے درخت جھومنے گئے، درختوں میں پرندے چہکنے گئے، آن کی آن میں بہارنے ایک تماشہ بر یا کر دیا اور اس گلتانِ واہ واہ میں میرے ابراہیم

علیہ السلام آ کرچہل قدی کرنے گئے۔



حفرت ابراہیم علیہ السلام کولوگوں نے جلتی آگ میں پھینکا کہ ابراہیم نعوذ باللہ جل جائے گا ور رب نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہلوگو! جس نے مجھ پر بھروسہ کیا ، اگر لوگ اسے آگ میں ڈالیں تو میں اسے گل وگلز ارمیں پہنچا دیتا ہوں۔

مسلمانو! ہمارا خدا پر جتنا مجروسہ اور یقین ہوہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ کھیک ہے کہ آئ نم رود کا جلایا ہوا کوئی پی نہیں ہیکن کیا ہم لوگ آگ میں نہیں تھینے جارہے؟ ہم آگ میں تھینے ہی نہیں بلکہ جل رہے ہیں۔ تعصب کی آگ میں نہلی احتیاز کی آگ میں، ناانصافی کی آگ میں، ظلم کی آگ میں جل رہے ہیں اور یہ آگ ہے کہ بڑھتی چلی جارہی ہے۔ اس آگ ہے میں، ظلم کی آگ میں جل رہے ہیں اور وہ یہ کہ ہم سب خدا کی کبریائی اور اس کی حاکمیت پر اکتھے ہوجا نمیں۔ ہم آج بھی سیاس جہنم سے نکل سکتے ہیں۔ اور وہ اکھیت اور اقتد ارکے تابع ہوجا نمیں، ہم آج بھی سیاس جہنم ہے نکل سکتے ہیں:

ہواگر آج بھی ابراہیم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا ب كين يهال ابراهيم عليه السلام كونه لوگول كاخوف ب نه جريكل پر بعروسه - پهر بعي كهرب ہیں کہ''میرارب میرے نزدیک ہے۔رب ہاری شدرگ ہے بھی قریب ہے''۔ یکی ایمان حفرت ابراہیم کا تھا۔ ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی گھونسہ دکھا کر کمے رب نز دیک ے کہ گھونسہ؟ ہم کہیں گے گھونسہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ رب کی قربت کا اتنا یقین تھا کہ آگ کے شعلے جڑک رہے ہیں لیکن جرئیل علیہ السلام کی مددکو تھکر ارہے ہیں۔حضرت جرئیل نے جب دیکھا کہ ابراہیم کوان پر بھروسہ نہیں، خدا کی ذات پر کامل ایمان ہے، تو کہنے کھے حضرت! میں خدا کامقرب ترین فرشتہ ہوں۔اگر رب کے نام کوئی پیغام ہوتو بتایے کہ میں وہاں جاسکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاسکتا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جرئیل والبس چلاگیا۔آسانی مخلوق آسان پربے چین تھی کہ زمین پرخدا کے پیغمبر کے ساتھ کیاسلوک ہور ہا ہے۔ جرئیل علیہ السلام کی آمد پرسب نے یو چھا، جرئیل کیا کر آئے ہو؟ کہا کچھنیں کہا، پھر جاؤ۔ادھرلوگوں نے رسیاں کا شنے کیلئے چھری چلائی، آخری رسی کٹنا باقی تھی۔ بیرتی ک جاتی اورابراہیم علیہ السلام گرجاتے کہ جرئیل پھر حاضر ہوا۔ ہاتھ باندھ کر کہا، حضرت! آسانی مخلوق روس برای ہے، جو تھم ہوغلام حاضر ہے۔ کہا"اما اِلَيْكَ فَلا" جريكل (عليه السلام) جاتیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔

جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل



رب جبراصیر ہے۔ آخر وہ اپنے خلیل سے کیے بے جبر رہ سکتا تھا۔ لوگوں نے آخری کارروائی کی۔ اُدھرابرا ہیم علیہ السلام گرے، ادھرآ گ کورب نے تھم دیایا انساز کونی بورداً وسکلا مَا عَلیٰ إِبْوَاهِیْم . ''اےآگ میرے ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہوجا''۔ پھرکیا تھا؟ اس آگ میں جتنی بری لکڑیاں تھیں، سب اپنے اپنے درختوں کے سے بنے لکیس۔ آم کی

نظبات رتانی (درم)

ایک توجب دین اور دنیا کے کام ایک وقت میں میرے سامنے آئیں، میں دنیا کا کام بعد میں اور دین کا کام پہلے کرتا ہوں۔

دوسرے جب میرے پاس شام کارز ق موجود ہوتو میں صبح کی فکرنہیں کرتا اور جب صبح کا کھاناموجود ہوتو شام کی فکرنہیں کرتا۔

اورتیسرے جب تک میرے پاس کوئی مہمان نہ آئے میں کھانانہیں کھا تا۔

ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کی دن تک کوئی مہمان نہ آیا۔ آپ نے کھانا نه کھایا۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ تھیں۔ کہا میرے سرتاج! اگر مہمان نہ آیا تو کیا آپ یوں ہی بھو کے رہیں گے؟ فرمایا کیا کروں،عادت ہی چھالی ہے۔ بیوی کا دل محبت سے بھر آیا۔ دعا کی مولی! کہیں ہے مہمان بھیج کہ میرا خاوند کسی طرح کھانا کھائے۔ کچھ دیر بعد دروازے پردستک ہوئی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام باہرآئے۔

"جمآپ كےمهمان بيس، كئ دن سے بھوكے بيں۔سائے آپ مهمانوں كے برے قدردان ہیں'۔

''ہاں بالکل، مجھے بھی مہمانوں کی زبر دست ضرورت تھی'۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر کمرے میں پردہ اٹکایا، زمین پر بیٹھنے کیلیے مصلے بچھائے۔حضرت سارہ کو کھانا پکانے کیلئے کہا۔ان مصلوں پر دسترخوان لگایا، کھانا تیار ہو گیا۔آ کرمہمانوں کے سامنے رکھا۔خود بھم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کیا۔حضرت ابراہیم گردن جھائے کھانا کھارہے ہیں۔مہمانوں نے کھانے کیلئے ہاتھ نہیں بڑھائے، وہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں۔حضرت سارہ بیرسب کچھ پردے کے پیچھے کھڑی دیکھ دہی ہیں۔ بڑی حمران ہیں۔ سوچاابھی مہمان شروع کریں گے ،کیکن وہ بدستور چپ بیٹھے تھے۔حضرت سارا سے رہانہ گیا۔ ردے سے آواز دی،اے میرے سرتاج! آپ دیکھتے نہیں آپ کے مہمان تو کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے اور آپ خود ا کیلے کھا رہے ہیں۔حضرت ابراہیم نے گردن جواٹھا کر دیکھا تو

یادر کھو! خدا کی محبت ہمارے نیلی تعضبات کو باہمی محبت میں بدل سکتی ہے۔خدا کا خوز پورے ملک سے خوف و ہراس کی فضا کوختم کرسکتا ہے۔اگر ہم خدا پر بھروسہ کرنا نثروع کردیں تو یہ بھیک جوہم امیر ملکوں سے ہرسال ما نگتے ہیں اس کے مانگنے کی ضرورت ندرہے۔اگرہم خدار تو کل کر ناشروع کردیں تو ہمیں اپنی محنت میں برکت نظراؔ نے لگے۔اگرہم خداکودل سے رازق مان لیس تو پھراس ذخیرہ اندوزی، بلیک مار کیٹ، ملاوٹ اورلوٹ مار کا نام ونشان بندر ہے۔

خدا مارے ہرونت قریب ہے لیکن اگر ہم خدا کے قریب ہوجائیں ، پھر ہمیں کسی کی قربت حاصل کرنے، کسی سے شناسائی پیدا کرنے ، کسی تک رسائی حاصل کرنے اور کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت ندرہے۔

اگر ہم خدا کی اطاعت کریں پھر ہمیں کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگر ہم خدا کی خوشنودی چاہیں تو کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر ہم خدا کی تابعداری کریں، پھر ہمیں کسی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔اگر ہم خدا کی مرضی پہراضی ہو جاویں تو پھر ع

خدابندے سےخود پوچھے بتاتیری رضا کیاہے

مهمان

حفرت ابراہیم علیہ السلام خداکی رضا پر راضی تھے، خداکی عطا پرشاکر تھے، خداکی آز ماکش پرصابر تھے، خدا کے کام کیلے ہروقت حاضر تھے۔انہوں نے خداکی محبت میں اپنی محبت قربان ک\_حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ آخری عمر میں اولا د ہوئی اور اولا دبھی کس طرح آئی؟ کہاس اولاد کے آنے سے پہلے آسان سے اس کی خوش خبری آئی۔ایک دفعہ هزت ابراتيم عليه السلام سے يو چھا گيا كه حضرت! آپ كى عظمت اور خدا كنزديك عليل مونے كاراز کیاہے؟ فرمایا تین باتو ل کی وجہ سے میں رب کے نزد یک پیار امول۔

کی سارہ پردے کے پیچھے کھڑی مسکرارہی تھیں۔فرشتوں نے انہیں اسحاق کی دور بی بی سارہ پردے کے پیچھے کھڑی مسکرارہی تھیں۔فرشتوں نے انہیں اسحاق کی خوشخری دی۔اس پر بی بی جیران ہو کر کہا تھیں ہائے کیا میں بی جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرا بیخاوندا براہیم بوڑھا ہو چکا ہے۔ بیتو بڑی کیا میں بی جنوں گئے بی بی! تو اللہ کے کاموں پر حیران ہورہی ہے جب کہاللہ عجیب بات ہے۔فرشتے کہنے گئے بی بی! تو اللہ کے کاموں پر حیران ہورہی ہے جب کہ اللہ



محترم سامعین! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ربّ کی طرف ہے آسائش دیکھیں گے یا آز مائش دیکھیں گے۔اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیوی کی طرف ہے آسائش مہیا کی تو دوسری بیوی کی طرف ہے آز مائش میں ڈالا۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ تھیں۔ بیاساعیل کی والدہ تھیں۔حضرت اساعیل بیدا ہوئے۔ بڑے خوبصورت مقرب کی جسمان میں ممارات گئے۔

بوں کا حضرت ہاجرہ تھیں۔ بیاساعیل کی والدہ تھیں۔ حضرت اساعیل پیدا ہوئے۔ بڑے خوبصورت حضرت ہاجرہ تھیں۔ بیاسائیگی والدہ تھیں۔ حضرت ابراہیم کی خوشیوں کے چمن میں بہارآ گئ۔
لیکن اللہ پاک کی طرف ہے تھم ہوا، اے ابراہیم! اس بچہ اورز چہدونوں کوفلاں صحرا میں چھوڑ آؤ۔ خدا کا تھم تھا، بغیر کی چون و چرا کے، بغیر کی سوال وجواب کے حضرت ہاجرہ کوساتھ لیا، بیچ کو گود میں اٹھایا۔ اس مقام کی طرف چل دیے جہاں کا تھم تھا۔ راہتے میں حضرت ہاجرہ کہنے گئیں آتا! ہم کہاں جارہے ہیں۔ فرمایا ہم جہاں جارہے ہیں، ٹھیک جارہے ہیں۔



دونوں چلتے چلتے رورنکل گئے۔شہر سے باہر چلے گئے۔شہر کے باہر والے جنگل سے بھی آئے نظر کے ۔شہر کے باہر والے جنگل سے بھی آئے نکل گئے۔ میں موارز مین آ جاتی بھی پہاڑیاں آ جا تیں، آخرا یک چیش میدان آگیا۔ یہ لق و دق صحرا تھا۔ یہاں کوئی درخت اور سبز ہ نہ تھا، کوئی تھجور نہتی ، کوئی سامید نہقا۔ اس صحرا میں چلتے رہے۔ آخر دوچھوٹی می پہاڑیاں (خشک) آئیں جنہیں ہم آج صفا و مروہ کی پہاڑیاں کہتے

> ''اریم فرشتے ہو!'' ''ہاں ہم فرشتے ہیں''۔ ''تم کس لئے آئے ہو؟''

''ہم آئے نہیں ہمیں بھیجا گیاہے''۔ ''تہہیں کس لئے بھیجا گیاہے؟'' ''اس لئے کہ تہہیں خوشخبری سنا کیں''۔



بوڑھی سارہ پردے کے ساتھ کھڑی سب باتیں سن رہی ہیں۔ جب خوشخبری کی بات آئی، مسکر اٹھیں فرشتوں نے خبر دی کہ اے ابراہیم! اللہ تعالی نے آپ کو ایک لڑے کی خوشخبری دی ہے، نام اس کا اسحاق ہوگا۔ اس اسحاق کا بیٹا لیعقوب ہوگا۔ یہ آپ کا بیٹا اور پوتا دونوں پنجیم موں گے حضرت سارہ حیران رہ گئیں۔ خوشی کی انتہا ندرہی۔ پردے کے پیچھے سے بول اٹھیں:

بھائیو! کتنا پیارا میسمال ہوگا۔ خوشی کی کیسی عجیب لہر ہوگی؟ حضرت ابراہیم کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت ابراہیم کی کیا حالت ہوگا؟ خوشخبری کے کیا الفاظ ہول گے؟ فرشتوں کے کیا انداز ہوں گے؟ سارہ کی کیا آواز ہوگی؟ فرشتوں کا کیا جواب ہوگا؟ ان ساری باتوں کا جونقث قر آن حکیم نے کھینچا ہے اس ہے بہتر ہیں، ملے بیان کرناممکن نہیں۔ و قششہ قر آن حکیم نے کھینچا ہے اس ہے بہتر ہیں، ملے بیان کرناممکن نہیں۔ و اِمْسِرَ اُلّٰہ فَائِمَہُ فَاضَحِدَتُ فَهَشُونِهُا باللّٰ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

وَ إِمْرَأَتَهُ قَائِمُهُ فَضَحِكَ فَبَشَرِنَهُ بَاسِمُ وَ وَمِنْ وَرَاءِ السَّحَاقَ يَعُوبُ. قَالَتْ يَاوَيْلَتَىٰ أَ الِلَهُ وَ أَنَا عُجُوزٌ وَ هَلَا ا يَعْلِىٰ شَيْخًا. إِنَّ هَالَمَا لَشَىٰءٌ عَجِيْب. قَالُوا أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ آمُوِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ آهْلَ الْبَيْتِ. مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون.

"اے ساری کا کنات کے پالنے والے! میں نے اپنے اہل وعیال کوسکونت پذیر کر دیا ہے۔ تیری اس مقرر کردہ دادی میں کہ جس وادی میں زراعت کی ایک سبزیتی بھی نہیں۔

اے پروردگار انہیں نمازی بنا (بیتنہا ہیں) تو لوگوں کے دلوں کوان کی جانب پھیردے اوراس چیٹیل صحرامیں انہیں تھلوں کارزق عطا کرتا کہ یہ تیرے شکر گزار ہوں''۔

گویا ابراہیم علیہ السلام کہدرہے ہیں کہ اے اللہ میں آپنے اہل وعیال کو تیرے تھم پر چھوڑ كر جا رہا ہوں۔ ايما چھوڑے جا رہا ہوں كه واپس لے جانے كا كوئى خيال ہى نہيں۔ "أَسْكُنْتُ" كَالْفظ ب كميس ف انبيس سكونت بذير كرديا ب-ابان كى مستقل ربائش بھى میبی ہوگی۔اس دعا کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ وہ جگہ جہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل کوچھوڑ اگیا تھااس جگہ کوہم آج حرم مکہ کہتے ہیں۔ یہاں ہرسال عرب کے ر گیزاروں ہے، عجم کے گلتانوں ہے، قراقرم کے پہاڑوں ہے، ایشیا کے میدانوں ہے، انڈو نیشیا، ملیشیا بلکہ امریکہ تک کے جزیروں ہے، یورپ کے مرغز اروں ہے، افریقہ کے صحراؤں ہے، مشرق ومغرب ہے، چہارطرف عالم ہے مسلمان فج کیلئے جمع ہوتے ہیں۔ان میں سے کچھ ہوائی جہازوں ہے، کچھ سمندری جہازوں سے، کچھ کشتیوں سے، کچھ النجول ہے، کچھٹرکوں ہے، کچھ موٹروں ہے، کچھ بسول ہے، کچھ ویکنوں ہے، کچھ سواریوں ہے، کھ پیدل، جس جس کا جیسے جیسے بس چلتا ہے، اس طرف بھا گا چلاآتا ہے۔ کیا یہاں ان لوگوں كرشته دارر ست بيس كم طنة آئے بين؟ كيا يهاں ان كاكوئى كاروبار بي دكيم بھال كرنے آئے ہيں؟ نہيں كچونہيں، يہال توجس كے تن پيديكھوعا شقاندلباس ہے۔ يہال توہر طرف"لكَيك اللهُم لَبيك" كي آوازي بي \_ يهان توالله اكبر ك نعر بي الوك غلاف کعبکولیٹ دہے ہیں، یہاں تو نمازیں پڑھی جارہی ہیں، یہاں تو زم زم پیا جارہاہے، یہاں تو حجراسودکو بوے دیئے جارہے ہیں، کعبہ کی دیواروں کو چوما جارہا ہے، بیتو سب لوگ محبت خداوندی سے سرشارنظرآتے ہیں۔لیکن یہال بیرساری محبت کہاں ہے آگئ۔اس پر بھی غور

الاله المعلق الم ہیں۔ بیاس زمانہ میں پھروں اور چٹانوں کے دوڈ ھیر ہوا کرتے تھے۔ان پہاڑیوں کے ساتھ ز مین پر حضرت ایرامیم نے اپنی بیوہ ہاجرہ کو بٹھایا۔اساعیل کو ہاجرہ کی گود میں سلادیا، کہاتم



حضرت ہاجرہ بھی کوئی ہماری تمہاری عورتوں کی طرح نتھیں کہ ذرا خاوند چنددن کیلتے ہاہر گیاا درگھر میں طوفان کھڑا کر دیا بھوڑی ی معاثی حالت ڈانواں ڈول ہوئی تو گزارہ خراب ہو گیا،روکھی سوکھی کھانے کوکہاتو بھو کے ننگے ہونے کے طعنے ملنے لگے،اگر معمولی کیڑا پہننے کو ملاتو ميكے جانے كى دهمكى ملنے لگى ،اگررات كو گھر دير ہے آئے تو شكوك وشبهات كا اظہار ہونے لگا، ا گرمجوری بتائی تو شادی کیوں کرنے کا استفسار ہونے لگا۔وہ حضرت ہاجرہ تھیں،شا کرہ تھیں۔ وہ مجھ گئیں کہ اس کام میں ضرور کوئی مصلحت ہے۔ یو چھا ہمیں اکیلا چھوڑے جارہے ہو۔ کہا، ہاں! اکیلاچھوڑے جارہا ہوں۔ کہا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ فرمایا ہاں بہی حکم ہے۔خاموش رہیں۔ حضرت ابراہیم واپس جانے کیلئے مڑے۔ایک نظر ماحول پرڈالی۔آسان سفیدتھا، دھوپ تیز تھی،ایک طرف خشک پھر کی ملیں تھیں، دوسری طرف وسیع وعریض میدان تھا۔ ریت کے میلے تھے، سبزے کا نام ونشان نہ تھا، یانی کی کہیں بوند نتھی۔ تا حدنظر چیٹیل صحرا تھا۔ زمین پر چلنے والا چرندتو کیا حشرات الارض میں کوئی کیڑا مکوڑا تک ندتھا۔فضامیں کوئی اڑنے والا پرندتو کیا کھی و مچھرتک نہ تھا۔ زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بھرآیا۔ وہاں دعا كيليح باتها المحائ . دل يجوبات نكلتي ب اثر ركھتى ہے

دعا كيليح حفزت ابراہيم عليه السلام كے الفاظ ديكھو! لب وليج اور آ واز كوديكھواوررب كي طرف سےاس دعا کی قبولیت کے انداز کودیکھو۔

رَبَّنَا إِنِّي اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرَ ذِى زَرُعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ. رَبَّسَا لِيُقِيْمُوا الصَّلواةَ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْدِى اِلْيُهِمْ وَارْزُقْهُمْ

المات المحالية المات الم

کرواور پھراس دعا پربھی غور کرو جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا:

فَاجْعَلْ اَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَى الَّيْهِمُ.

''مولا! تولوگوں کے دلوں کوان کی جانب پھیردے'۔

یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مانگی جہاں زراعت کی ایک پتی نہھی۔ آگھوں ے دیکھ رہے تھے کہ یہاں کا شت کاری کا کوئی امکان نہیں، پانی کی ایک بوندنہیں ۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کیلئے اس بے نیاز رب ہے کس بے نیازی کے ساتھ کھلوں کا رزق ما تك رب بيں - وَ دُرُو فَهُ مُ مِنَ النَّمواتِ كِ الفاظ بين ثَمروا صدب، ايك پھل تُمرات جمع ہے تمام پھل۔اس دعا کی قبولیت کا میں عینی شاہد ہوں۔ میں تین سال تک کے میں رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں جو میں نے مکہ کے بازاروں میں نہ دیکھا ہو۔ آپ لوگ ناز کرتے ہیں کہ آم صرف ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا پھل ہے۔ بیآم میں نے وہاں بھی کھائے ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بید عا مانگی اور یہاں سے واپس چلے گئے۔اب یہاں صاف میدان ہے۔ایک ماں اوراس کی گود میں بچہہے۔ بچداساعیل ہے۔ سینہ سے لپٹا ہوا ہے۔ ماں اکیلی اینے لاڈ لے کو جنگل میں لئے بیٹھی ہے۔ بیچے نے ادھررونا شروع کیا تو مال نے فرطِ محبت سے دودھ پلانا شروع کیا۔ ایک دن، دو دن، حدثین دن گز رہے ہوں گے۔ بھوک سے طبیعت مضمحل ہونے لگی۔ سینے میں دودھ خشک ہو گیا۔ بچہ بے تحاشہ رونے لگا۔حضرت ہاجرہ جیلے کو سیلہ بنا کراٹھیں کہ دیکھیں کہیں کوئی زندگی کے آثار نظر آئیں۔سامنے صفا ومروہ کی پہاڑیاں تھیں۔ان پر چڑھیں کہ اُسان پرکوئی پرندہ اگرنظرآئے تو وہاں جلے جائیں، شاید یانی مل جائے۔حضرت ہاجرہ نے حضرت استعیل علیہ السلام کوزمین پراٹایا۔ حالت میتھی کددیمیتی تھیں بیٹے اساعیل (علیه السلام) کی طرف، پڑھتی تھیں پہاڑی پر بھی نظرآ سان كي طرف جاتى تقى بمهى وسيع وعريض صحرا كي طرف اورتبهي ننص اساعيل عليه السلام كي طرف۔ جب چٹانوں کی اوٹ میں اساعیل حجیب جاتے ،حضرت ہاجرہ تیز دوڑ تیں کہ بچہ پر نگاہ رہے۔ جب حضرت اساعیل نظر آنے لگتے آہتہ آہتہ چکتیں تاکہ بچہ زیادہ دیرتک

نگاہوں کے سامنے رہے۔

حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیصفاومروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ نااللہ تعالی کوا تناپسندآیا كة قيامت تك كآنے والے حاجيوں كيلئے فرض كرديا كه حاجيو! سارى دعاً كيں بڑھتے رہو، سار اركان بور عرتے رہو، احرام باندھ كرلا كھوں دفعہ" اَللَّهم لَبَّيك لَبِّيك اللَّهم" کے نعرے لگاتے رہو، کیکن جب تک میری ہاجرہ کی طرح بھی آ ہتداور بھی تیز انہیں صفاومروہ پہاڑیوں کے درمیان مجھے دوڑ کرنہیں دکھاؤ گے ،تمہارا حج قبول ہی نہیں کروں گا۔ آج جتنے عاجی جاتے ہیں،ان سے پوچھلو کہ صفامروہ کے درمیان دونشانوں کے درمیان دوڑتے ہویا نہیں۔ یہ بہاڑیاں اب موجوز نہیں ہیں لیکن ان کی جگہ سعودی حکومت نے نشان لگا دیتے ہیں۔ ان شانوں ہے معلوم ہوجا تا ہے اور معلمین یہاں دوڑنے کا انداز اور طریقہ بتاتے ہیں۔صفاو مروہ کوشعائز اللہ کہا گیا ہے اور انہیں پیشرف حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے ملاہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان دونوں بہاڑیوں کے درمیان سات دفعہ چکر لگائے چنانچ آج حاجی بھی سات ہی چکرلگاتے ہیں۔



سات چکروں کے بعد حفرت ہاجرہ کی نگاہ جب ننھے اساعیل پر پڑی، دیکھا بچہرور ہا ہے۔رونے کے ساتھ ساتھ زمین برابڑیاں بھی مارر ہاہے۔دوڑی آئیں۔جب اساعیل علیہ السلام كے زد كيكينجيں، ديكھاجيسے جيسے خصا المعيل ايران ان مين پر مارتا جا تا ہے ویسے ویسے یانی زمین سے ابلتا آتا ہے۔ پانی کود مکھ کرحضرت ہاجرہ کی طبیعت خوش ہوئی۔ یہاں کوئی بات کرنے والا بھی نہ تھا۔ ہاجرہ تھی یا اساعیل تھا۔اب پانی جوز مین سے نکل کرا بلنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی مٹی پانی کے آ گے رکھنا شروع کی۔ یانی آ گے نکلنے لگتا تو آپ تہتیں''زُمُ زُمُ''لعنی اے یائی رک جارک جا

اں موقع پر میں ان لوگوں ہے ایک بات پو چھتا ہوں جو کہتے ہیں، غیر اللہ ہے تو قع

تاریخ مواہ ہے کہ نبوت کی اجاع نہ کرنے والی قوموں کا حشر کیا ہوا؟ کسی قوم کی شکل بدلی اور بندروں جیسی ہوگئی، کوئی قوم پھروں کی بارش میں ہلاک ہوگئی، کسی قوم پرآگ برسائی گئی ادر کوئی قوم طوفان میں ڈیوئی گئی۔آج بھی ہم مسلمانوں میں سے پچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ی گتاخیاں کرتے ہیں،ان کی نبوت اوران کے علم کواپی عقل کے ترازو میں تو لتے ہیں،ان کی شان کی حدود و قیود متعین کرتے ہیں، ان کے خیالات کی رحمانی اور شیطانی تقسیم کرتے ہیں،ان کے اعمال کواپنے کرتو توں سے تثبیہ دیتے ہیں،ان کے اقوال کواستدلال کی کسوٹی پر ر کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیسب باتیں نبوت پر ایمان لانے کے سراسر خلاف ہیں۔ گویا ہم جَعي ا نكاري بين اور الله تعالى هماري ان حركتوں پر جميں سيلا ب، طوفان ، زلزلوں ، بارشوں اور یاریوں کے ملکے کھلے پھر لگا کر تنبیہ کررہاہے کہ سلمانو!اگرتم بھی میرے نبی کی نبوت کا فداق اُڑاؤ گے تو قیامت تک تم ایک مذاق بن کررہ جاؤ گے۔خداہمیں اس وقت سے بچائے جب مارا شار بھی عادو شمود جیسی تو مول میں ہونے لگے۔ (آمین)



ميرے قابل احترام بزرگو!

حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام کی راہنمائی میں بابل اور نینوا کے شہروں سے اس دادی' فیرزی زرعِ''میں ہنچے اوراین برسوز دعاؤں کے ساتھ این ہوی اور یے کوخدا کے حکم کے مطابق چھوڑ کرواپس شام چلے گئے۔خدا کی قدرت سے چشمہ زمزم ابلا۔حضرت ہاجرہ نے اپنی بیاس بھی بجھائی اور بچے کے حلق میں بھی چلوے پانی ڈالا۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک خانہ بروش قبیلہ بنو جرہم قافلے کی صورت میں وہاں سے گذرا۔ بیلوگ جہاں پائی اورسزره دیکھتے وہیں کچھدن قیام کر لیتے۔جب وہاں سزہ ختم ہوجاتا، بدایخ جانوروں کولے

ظامتورتان(دوم)

رکھنا، غیراللدکو ریکارنا شرک اورحرام ہے۔ مجھے بتایے کیااساعیل کی ایزیوں سے نکلنے والایانی غیراللهٔ نبیس؟ اس پانی کا نکالنا بھی اللہ کے اختیار میں ،اس کا بہانا بھی اللہ کے اختیار میں ،اس کا رو کنا بھی اللہ کے اختیار میں۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہازم زم کا تھم دے کررو کنے والی کون تھیں؟ كيا آب زم زم كالفاظ كومشر كانه الفاظ كهيں كي؟ دنيا جانتى ہے كه حضرت ہاجرہ كے ان الفاظ اوراس علم بریانی رک گیا۔

ابیا کیوں ہوا؟ حضرت ہا جرہ رب کی رضا پر راضی تھیں ۔معلوم ہوا بھی کھار اللہ والوں کی مرضى اور تھم بھى الله كا تھم بن جاتا ہے۔حضرت ہاجرہ كے زم زم كہنے سے يانى رك كيا اور ہاجرہ كا زم زم كاتفكم دينا خود خدا كواليا لپندآيا كهاس پاني كيليخ كوئي اورنام ، ي تجويز نه كيا\_آج تك اس پانی کوہم زمزم کہتے ہیں۔حضور صلی الله علیه وسلم فرمایا کرتے تھے''اگر میری دادی ہاجرہ ز مزم کے پانی کوندرو کی توبیہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا''۔



حضرت اسمعیل علیه السلام کی ایر یوں سے جو پانی نکلاء اس پانی سے دنیا آج بھی سیراب ہور بی ہے۔اس پیغمبر کے اس معجزے کی آج بھی ہم تعریف کررہے ہیں۔ یہ پیغمبراس وقت نومولود، پچەتھا، اس وقت اس استعیل نے اپنی نبوت کا اعلان نہ کیا تھا۔ لیکن نبی پیدائتی نبی ہوتا ہے۔اللّٰدایٰ مخلوق کو نبی کے صرف ہاتھوں سے ہی نہیں بلکہ پاؤں سے بھی معجز سے رونما کروا تا ہے۔ نبی این بجین میں، لو کین میں، جوانی میں، برهایے میں، سفر میں، قیام میں، نیند میں، جا گتے میں، اٹھتے اور بیٹھتے میں، چلتے اور پھرتے میں،غرض کہ عمر کے ہر جھے میں، ہرحال میں، ہر جگہ اور ہرمقام پر نبی ، نبی ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت ، نبی کی خلقت کے ساتھ ہی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ بیداور بات ہے کہ رب کی طرف سے اس نبوت کا دنیا کے سامنے اعلان مہیں ہوتا اور جب دنیا کے سامنے نبوت ظاہر ہوتی ہے، پھراس نبوت کے اٹکار کرنے والول کورب معاف تہیں کرتا۔

منی اللہ تعالی عنہانے اساعیل علیہ السلام کے پاؤں سے نکنے والے چشمے کا معجزہ تایا۔ان ب نے اپناو ہیں پڑاؤ ڈال لیا۔اس زم زم کے پانی ہے وہاں سبزہ اگنے لگا۔اس سبزے میں

ن کے جانور چرنے لگے، وہ اپنے ان جانوروں کو پالتے ،انہیں کی کھالوں اور گوشت پرگز ارہ

ہوتا۔ چھرہی دنوں میں وہاں چہل پہل ہوگئے۔زندگی لوٹ آئی۔

جنگ بیں منگل 🔮

حضرت اساعیل اور نی بی ہاجرہ اس چھوٹی می ریاست کے مالک بن گئے۔ادھر جب حضرت ابراتیم کوانی بیوی اور بیٹے کی یاد نے ستایا تواس ارادے سے کہ جاکرد کھی تو آؤں، کیا ہوا؟ اپنی بہلی بیوی حضرت سارہ کو اپناارادہ بتایا تو وہ بولیس ،اے میرے سرتاج '' وہاں اُب کیا

كرنے جاؤگے؟ جو پچھ ہونا تھاوہ تو ہو چکا۔اب تو وہاں آپ کو پچھ نہیں ملے گا۔اگر جاؤگے تو رودھو کے واپس آ جاؤ گے۔اس خبر گیری کا کیا فائدہ جس سے دِل ملول ہو؟

‹‹نېيں ميں ضرور جاؤں گا،ميرے دل کوچين نہيں آ ر ہائے'۔ "اگر وہاں جانا ہی ہے تو پھر وہاں تھہرئے گانہیں۔بس جا کر دیکھئے اور واپس ملیٹ

''شایدآپ وہاں زیادہ دیر تک تھبرنے سے زیادہ اُداس ہوجا کیں''۔ " نصيك ہے، ميں جيسے ہى سوارى پر جاؤں گاويسا ہى سوارواليس آ جاؤں گا" -

"كيامطلب؟"

" ہاں وعدہ"۔

یہ دعدہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوڑ ہے برسوار ہوئے اوراس بیت الحرام کی طرف چل دیے جہال کوئی انسان تو کیا جانوراور پرندے تک نہ تھے۔جووادی ' فغیر ذی زرج' ' تھی ، جهاں نەكوئى درخت تھانەسابيە، نەغذانە پانى، نەر ہائش تھى نەمىكن، يابيابان صحراتھا يا صفاومروه



هابتورتان (دوم) که ۱۲۸ که كركسى اورجكه كى تلاش مين نكل جاتے - قافلے والوں ميں سے كى ايك كى نظر حضر ت ہاجرہ اور

گود میں لئے ہوئے بچے پر پڑی۔اس تمام قافلے نے اس بی بی کی طرف رخ کیا۔اس قبیلہ

کے اہل دانش نے سمجھا کہ کوئی لونڈی ہے جو راستہ بھول گئی ہے۔ چلواسے پکڑو۔اسے بھی

فروخت کریں گے اور اس کے بچے کو بھی غلام بنالیں گے۔ بیسب اس پاک بی بی کی طرف

دوڑے کہ یک لخت ایک آواز آئی۔اے بی جرہم والو!اس بی بی کولونڈی اوراس بچہ کوغلام نہ

سمجھو۔ بیرسب حیران ہو گئے ۔ مڑ کر دیکھا کہ کون کہدرہا ہے؟ لیکن بیہ ہاتف کی آواز تھی۔ ہا تف اے کہتے ہیں جس کی آواز تو آئے لیکن کہنے والانظرنہ آئے۔ ہاتف کہدرہا تھا، اے

قبیلہ بی جرہم والو! انہیں مسافر نہ مجھو، ابن السبیل شمجھو، غریب وراہ گیرنہ جھو، بیٹھیک ہے

كەپىمىللوك الحال بھى ہيں، تنها بھى ہيں، پەب چارے اور بےسہارے بھى ہيں، مگريداللہ ك

بیارے بھی ہیں۔ آواز دینے والے کی آواز جاری تھی۔اے بنی جرہم! پیٹھیک ہے کہان کے

پاس کوئی اڑوں پڑوں بھی نہیں،ان کے پاس کوئی قبیلے اور عزیز واقر بابھی نہیں،ان کے پاس

کوئی ممد ومعاون بھی نہیں، ان کا یہاں کوئی حمایتی اور وارث بھی نہیں، ان کا کوئی ہم نشین و

ہمسر بھی نہیں ، ان کا کوئی بیلی عنحوار بھی نہیں ، یہاں تک کہ ان کے پاس مال واسباب بھی

نہیں،ساز وسامان بھی نہیں،کوئی تو شداور زادِراہ بھی نہیں، یہاں تک کدان کے پاس سواری تك نبيس، ربائش تك كاخيم بهي نبيس، سونے تك كابستر و بوريا بھي نبيس، كھانے تك كى غذا بھي

نہیں، کیکن اے بی جرہم والواتم اس چیٹیل میدان میں کھلے آسان کے پنچے بیٹھنے والی اس

یہ عورت جو بیٹھی ہے، یہ بچہ جو لیٹا ہے یہ پینمبر کی بیوی ہے، وہ پینمبر کا بیٹا ہے

🐉 رياست ڪالک 🎇

ہا تف کی یہ آوازین کر قبیلہ بن جرہم کے تمام قافلے والے وہیں اتر پڑے۔حضرت ہاجرہ

عورت اورسونے والے بچے کو باندی وغلام نہ مجھو:

۱۰ چھااگراتی جلدی ہے تو تھبرتے میں آپ کواس چشمہ کا پانی تو پلا دوں۔

حضرت ابراجيم عليه السلام گھوڑے پرسوار ہیں۔ ایک پاؤں سے ایک بڑے پھر کا سہارا

لیا ہوا ہے، دوسرا پاؤل رکاب میں ہے۔ لی لی ہاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی ہوئی آب زم زم کے

دوبرتن لائیں۔ایک برتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پینے کیلئے دیا، دوسرے برتن سے اینے خاوند کے پاؤں دھونے لگیس کہ کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ پہلے رکاب والے پاؤں کو، پھر

دوسرے پاؤں کودھویا۔جس پھر پرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا ہوا تھا، یہ پھراب بھی کمے میں موجود ہے۔اسے مقام مصلّے کہتے ہیں۔ یہاں حاجی شکرانے کے دور کعت نفل

بھی ادا کرتے ہیں۔ ملمانو! بیخداکے پیاروں کی شان ہے کہ جس جگدا پنا قدم رکھ دیں وہ جگہ بھی شان والی

ہوجاتی ہے۔ جب حضرت نوح کے قدم لگتے ہیں تو جودی پہاڑین جاتا ہے،مویٰ علیہ السلام ع قدم لكت بين توكووطور بن جاتا ب،جب بي بي اجره ك قدم لكت بين توصفاومروه بن جاتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگتے ہیں تو خلاق کا ننات کامصلّے بن جاتا ہے اور



حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام آگئے۔ یہاں زندگی اطمینان وسکون ہے گزرنے لگی۔ بی بی ہا جرہ اور بیٹے اساعیل کی طرف ہے کوئی فکر نہتھی ۔ابھی چند ہی سال گز رے ہوں گے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام کوایئے ہاتھوں ذنج ہوتے ہوئے دیکھا۔ پہلی رات نظر انداز کیا اور استغفار وعبادات میں اضافہ کرلیا۔

لین دوسری رات پھروہی خواب آیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک مجھ سے میرے بیٹے اساعیل علیہ السلام کی قربانی جاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس پنچے۔حضرت اساعیل علیہ السلام اس وقت بھیٹر بکریاں چراتے تھے اوکین کی







کی چٹا نیں، کھلا آسمان تھا یا چٹیل میدان۔ یہاں حضرت ابراہیم پنچے۔ آگر دیکھا تو خوشی کی انتہا ندرہی کہ وہ جنگل جو پہلے جنگل نظر آتا تھااب اس جنگل میں منگل نظر آتا ہے، جہاں سزے كانام ونشان نه تقااب وه پورى وادى هرا بحراكلشن نظر آتا ہے، جہاں پانى كى ايك بوند نرتقى وہاں اب مضد عاورصاف وشفاف یانی کا چشمه ابل رہاہے، جہاں زندگی کے آثار نہ تھے وہاں اب ہر طرف چرتے ہوئے چوپائے نظر آتے ہیں، جہاں انسان کا نام ونشان نہ تھا وہاں پورے



حفرت ابراجیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کی چارد یواری کے پاس پنچے۔آپ گھوڑے برموار ہیں۔ بی بی صاحبہ استقبال کو اٹھ کر دوڑی آئیں۔نھا اسلعیل بھی اب پاؤں چلنے لگا تھا۔ حفرت ہاجرہ رضی الله عنهانے بچے کواٹھا کر ابو سے ملایا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جمران

"اے ہاجرہ! پیسب کیا ہوا؟"

کہابس ہم نے خدا کے تھم پرتھوڑی میں مدت اس ویرانے میں گزاری۔خدانے ہمیشہ کیلیے ہاری زندگی سنوار دی۔حضرت ہاجرہ بولیں۔

> میرے آقا آیئے سواری سے از کر ہمارے ساتھ چل کر بیٹھے۔ '' نہیں میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا''۔

"كيول؟ كيا هوا؟"

''میں نے ابھی واپس جانا ہے''۔ ''واپسی بھی ہوجائے گی کیکن اثر کر کچھ در پھریئے'۔

'' ''نہیں، میں نے اپنی سواری ہے نہ اتر نے کا وعدہ کیا ہوا ہے، بس میں نے صرف دیکھنا

تھا،اب میں جار ہاہوں''۔

الما المعالم ا

ظباجدة أن (دوم) كله المعلق الم

<sub>ا ما</sub>عیل نے کنکریاں اٹھائی تھیں، جہاں ہے اٹھائی تھیں، جنٹنی تعدادییں اٹھائی تھیں، جنٹنی دفعہ اٹھائی تھیں، جس جس جگہ ماری تھیں، جتنے زور سے ماری تھیں، جب تک مجھے ویے کنگریاں مار سرنبیں دکھاؤ کے بتہاراج قبول نہیں کروں گا۔ آج جتنے حاجی جاتے ہیں،ان سے پوچھلوکہ و بے کنگریاں مارتے ہیں یانہیں ۔وہ اعمال جو صرف خداکی رضا کیلئے کئے جا کیں ،خدا کواتے یندآتے ہیں کہ وہ انہیں عبادت میں شامل کر لیتا ہے۔اب یہ کنگریاں مارنا ایک عام ساکام

یے لیکن وہاں حضرت اساعیل کی سنت سمجھ کر کرنے سے عبادت کا تو اب ملتا ہے۔ خداداسطے کابیر

جس جس جگه حضرت اساعیل علیه السلام نے میہ چھوٹے چھوٹے بھر مارے تھے اس جگه نثانی کے طور پر سعودی حکومت نے اینوں کے نشانات بنادیے ہیں تا کہ حاجی بالکل وہیں وہیں تنكرياں مار سكے جہاں جہاں شيطان ظاہر ہوا تھا۔ ليكن ہمارے پا كستانی بھائيوں كوخصوصاً شیطان ہے کوئی خداواسطے کا بیر ہے۔ وہاں ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے بیہ یا کستانی صرف حج پڑھنے ہی نہیں آئے بلکہ اس شیطان کی تلاش میں آئے ہیں کہ بیا طے تو اس کی بنجی کبوتری کریں۔ ہارے حاجی ان اینٹول کے کھڑے ہوئے نشانات کو دیکھ کرا پیے مشتعل ہوجاتے ہیں جیسے یہ شیطان کھڑ اانبیں گھور گھور کر دیکھور ہا ہے اور پھر بڑی بڑی اینٹیں ، بڑے پھر ، روڑے ، جوتے ، جوہاتھآ تاہےاٹھااٹھا کرپورےزورسے مارتے ہیں۔



ایک دفعہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ دیکھا کہ ایک پٹھان چھوٹا ساپستول لئے ان نشانوں پر فائر کررہا ہے اور کہدرہا ہے، فلانے ڈھکانے شرم نہیں آتی ، ہمارے کوخرابی بتا تا ہے۔ میں نے جب بیٹوٹی ٹوٹی می اردوی اور خانصاحب کے چہرے پر جلال کود یکھا توسمجھ گیا کہ بیا ہے وطن کی آب و ہوا کا اثر ہے۔ میں قریب گیا اور آرام سے خانصاحب کو سمجھایا کہ خانصاحب اس

عرتهی \_ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہا'' آج میرے بیٹے اساعیل (علیه السلام) کونهلا دو،اے نے کپڑے پہنا دو،اے سرمدلگادؤ'۔

"كيول؟ كهيل ساتھ لے جانا ہے؟"

"بال! آجى لے جانا ہے"۔

حضرت ہاجرہ بھی خوش ہو گئیں کہ آج میرا خاوند میرے بیچے کوکسی خوشی کی تقریب میں ساتھ لے جانا جیا ہے ہیں۔فوراً اساعیل علیہ السلام کو بلایا،نہلا یا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے اور ابو کے ساتھ بھیج دیا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری کپڑے میں لپیٹ کرایئے ساتھ

رکھ لی اور اپنے بیٹے اساعیل کے ساتھ دور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔اب باپ بیٹا خوتی خوثی جارہے ہیں۔شیطان سے بید یکھانہ گیا،فوراایک آ دمی کی شکل میں حفرت اساعیل کے ساتھ آ کھرا ہوا۔ کہااے اساعیل کیا تجھے پہ ہے تیراباب تجھے ذی کرنے کیلئے لے جارہاہے؟

"ارے! بھی باپ بھی بیٹے کوؤن کا کرتے ہیں؟" ''لیکن تمہاراباپ آج تمہیں ضرور ذ<sup>رج</sup> کرےگا''۔ "كيامير بباكواس كرب في يهى كهاميج"

" ہاں! یہی کہاہے،ای لئے تو تمہیں لئے جارہاہے"۔

''اے شخص! اگر میرا والد مجھے رب کی مرضی پر لئے جارہا ہے تو پھر تو رو کئے والا مجھے شيطان نظرا تائے'۔

حضرت اساعیل علیه السلام نے بدکہااور ساتھ ہی پڑی ہوئی کنگریاں اٹھا کراس پر فاصلہ دے ماریں۔شیطان تھوڑی دور چل کر پھرورغلانے آیا۔حضرت اساعیل علیہ السلام نے پہلے اس کے کہ وہ کوئی بات کرتا، پھر کنگریاں ماریں۔رب کی خوشنودی حاصل کرنے کیلیے اوررب کے علم کی اطاعت کیلئے حضرت اساعیل علیہ السلام نے شیطان کوجس طرح سے تھکرایا، ای طرح سے اس شیطان کو محکرانے کا جمارے لئے بھی تھم آیا ہے۔ یہ پھر اور کنکریاں مارنے والی ادارب کواتی پندآئی کہ قیامت تک کے حاجیوں کیلے علم دے دیا، اے حاجیوا جیسے میرے شان لی۔ آسان کے فرشتے اس باپ بیٹے کو کن نظروں ہے دیکھتے ہوں گے؟ کس طرح جہران ہوتے ہوں گے؟ کس طرح جہران ہوتے ہوں گے، کہ آسانوں پررہ کر تبجے و جہران ہوتے ہوں گے، کہ آسانوں پررہ کر تبجے و جہلی کرنا تو آسان کی شان کو بڑھا دیتا ہے لیکن زمین پر پیارے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جانا زمین کوآسان سے ملادیتا ہے۔ وہ زمین فخرے اکرنے کاحق رکھتی ہے جس پر باپ

ينا چل رہے ہیں۔

شیطان پوری طرح حضرت اساعیل سے مایوں ہو گیا۔ دیکھا کہ یہاں تو بسنہیں چلتا۔ بھا گا بھا گا حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ بزرگ صورت بن کرنظر آیا۔ کہااے ہاجرہ کیا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کو تیرا خاوند کہاں لے گیا ہے؟

" "کہیں کسی تقریب میں میاشادی میں گئے ہوں گئے"۔

''نہیں وہ توانہیں ذ<sup>رج</sup> کرنے کیلئے لے گئے ہیں''۔

''میراخاوندخدا کا پنجبر ہے۔وہ رب کی مرضی کے بغیر کوئی کا منہیں کرتے''۔

"اماعیل تبهاراا کلوتابیٹاہے، کیاتم اے کو اناپیند کروگی؟"

''اگررب کی مرضی یہی ہے تو پھرایک اساعیل کیا، ہزاروں اساعیل ہوتے تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیتی''۔

اب شیطان کا کھیل مکمل خراب ہو گیا۔ باپ ویسے خدا کا نبی ہے، اس پر تو و سوسہ ڈالنے کا سرے سے شیطان کو حوصلہ بی نہیں۔ بیٹے اساعیل نے شیطان کو اس انداز سے ٹھکرایا کہ اب شیطان اس کے انداز سے بھی لگا تارہے گا۔ باتی ماں رہ گئ تھی کہ عورت کمزور دل ہوتی ہے۔ شیطان ان سوچا تھا جب مال کو بیٹے کے ذبح ہونے کی بات بتاؤں گا تو بیٹے کی جان بچانے کیلئے فوراً پیچے دوڑ ہے گی۔ لیکن حضرت ہا جرہ رضی اللہ عنہا نے شیطان کو ایسا دوڑ ایا کہ پھر سامنے نہ آیا۔

الم الم الم تمهارے ہاتھ میں حکومت کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو تمہیں پتول سمیت الحا کا الم

پیتول کوا کرتمہارے ہاتھ میں حکومت کے سیاہیوں نے دیکھ لیا تو تمہیں پیتول سمیت اٹھا کر لے جائیں گے۔میری بات کوئ کر خانصا حب نے مجھ لیا اور پیتول کو جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔



عالانکداس شیطان پراتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور غصہ تو خود شیطانی کام ہے۔
شریعت میں صرف ایک ایک چیز ہے جس کا پی جانا بہتر ہے اور وہ غصہ ہے۔ غصہ حرام ہے گئن
غصے کو پی جانا نیک کام ہے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جو آدمی غصہ کر رہا ہو، سمجھو بیعقل سے
عاری ہے۔ حضرت اساعیل نے غصہ تھوڑے کیا تھا، انہوں نے قو صبر و خل سے شیطان کی چال
کو سمجھا تھا اور جب سمجھ میں آگئی تو اس سے نفرت کا اظہار کرنے کیلئے اے کنگریاں ماری تھیں۔
درجمان سے محبت اور شیطان سے نفرت، سے ہاصل عقیدت الہی۔ جس کے دل میں خدا

ر بمان سے بب اور ایسے عرف بردی میں میں ایک شید ہے اس سید ہے اس سید ہے اس سے دل سل خال کا محتمد میں خدا کی میں ایک خوال کا محتم کی میں میں میں میں ایک شیطانی طاقت اور ایک رحمانی طاقت ایک طاقت اور ایک رحمانی طاقت ایک طاقت کے مہارے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ خدائی قوانین و احکام کی نافر مانی کرنے کیلئے دوسری طاقت کے مہارے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ خدائی قوانین و احکام کی نافر مانی کرنے کیلئے شیطان کا کہنا مانتا پڑتا ہے اور شیطان کی جالوں کو ناکام و نامراد کرنے کیلئے دل میں عشق الہی کو جگد دین پڑتی ہے۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے ہیں۔ بیٹا اساعیل (علیہ السلام) پیچھے ہے۔ دونوں رواں دواں ہیں کی میلے کی طرف نہیں، کی بازار کی طرف نہیں، کی تقریب کی طرف نہیں، کی شادی و بیاہ کی طرف نہیں، بلکہ قربان گاہ کی طرف، رب کی رضا کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب حقیقت بنانے کی ٹھان لی۔ بیٹے نے رب کی مرضی پوراکرنے کی ۔ حضرت اساعیل نے نبوت کی گود میں آئھ کھولی، صابرہ وشاکرہ ہاجرہ کی گود میں پرورش پائی۔ اب حضرت اساعیل علیہ السلام کیے باپ کی بات کا انکار کرتے ۔ فوراً کہدا تھے:

قَالَ يَأْبَتِ افْعُلْ مَا تُو مُرُ سَتَجِدُ نِي إِنْ شَآءَ اللَّه مِنَ الصَّابِرِيْن.

وں یہ ب ماں کا ہو رو رو رو رو رو رو ہے ہے کہ کر ڈالئے۔ جہال تک میرامعاملہ ہے آپ ''اے ابا جان! آپ کوجس کا تھم ملا ہے وہ کچھ کر ڈالئے۔ جہال تک میرامعاملہ ہے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گئے''۔

گویادونوں باپ بیٹا خدا کی مرضی پرراضی ہوگئے۔



حفزت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ہاتھ میں لی، بیٹے سے کہابیٹا خدا کی راہ میں گردن بچھادو۔حضرت اساعیل نے عرض کی۔اے ابا جان!رب کی بارگاہ میں مجھے قربان کرنے کیلئے میری تین باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔

"کیبی تین باتیں؟"

''ابا جان پہلی بات تو بیہ کہ جب جھے ذکے کرنے لگیں تو میری آٹھوں پر بھی اور اپنی آٹھوں پر بھی پٹی باندھ لیں''۔

''لیکن میں نے خواب میں بٹیاں بندھی ہوئی تو نہ دیکھی تھیں''۔

'' یہ میں اس لئے کہ رہا ہوں تا کہ ذن کے وقت میں آپ کو ندد کھ سکوں اور آپ مجھے نہ دکھ سکیں کہ کہیں میرے دل میں خیال آجائے کہ میر اباپ مجھے ذنج کر رہا ہے اور آپ کے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ ہائے میں اپنے میٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں''۔

" محک ہاایا ہی کر لیتے ہیں تہاری دوسری بات کیا ہے؟"

"میری دوسری خواہش میہ کہ جب آپ مجھے ذکے کرنے لگیں اس وقت مجھے تجدے کی حالت میں رکھیں کیوں کہ میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ جب اپنے رب سے ملوں تو



اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت اساعیل علیہ السلام چلتے چلتے دور نکل آئے۔ بیٹے نے پورے رائے میں کہیں نہ پوچھا کہ ابا جان آخر مجھےتم کہاں لئے جارہ ہو؟ جن قدموں پر باپ چلنار ہانہیں نشانوں پر بیٹا چلنار ہا۔ بیٹا چیچے چلنار ہا۔ باپ جہاں جاتار ہا بیٹا و ہیں جاتا رہا بیٹا دھرجاتار ہا۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کوآ دابِ فرزندی

یه دونوں باپ بیٹا اب ایک ایے ویرانے میں بھنج گئے جہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اساعیل کوزمین پر بٹھایا اور یہاں آنے کا معایوں بیان کیا: قَالَ یٰجُنَی اِنّی ارسی فِی الْمَنَامِ اِنّی اَذْبَحُكَ فَانْظُوْ مَاذَا توسی.

''اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذیح کررہا ہوں۔اب بتااس بارے میں تیری کیارائے ہے؟''

حضرت اساعیل علیه السلام بھی آخرابراہیم کے بیٹے تھے، نیک اورصالح والدین کی اولاد

بھی آخر ماں باپ کا اثر ضرور لیتی ہے۔خون کا خون میں اثر ہوتا ہے، جیسا نئے ہوگا ویہا پھل

ہوگا، جیسی جڑ ہوگی ویہا ورخت ہوگا، جیسی تربیت ہوگی ولی کا رکردگی ہوگی، جیسا سبق ہوگا

ولی دہرائی ہوگی، جیسی صحبت ہوگی و لیے اثر ات ہوں گے، جیسا ابراہیم ہوگا ویہا اساعیل

ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولا دہ بمیشہ والدین کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ اگر کی کی اولاد

ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولا دہ بمیشہ والدین کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ اگر کی کی اولاد

نالائن ہے تو یہ قصور صرف اولا د کا نہیں والدین کا بھی ہے۔ جس وقت بچہ گود میں تھا اس وقت

میں تھا۔ تربیت کے اس پیریڈ میں والدین نے خیال نہ کیا، جوان ہوکر وہی بچہ برکی لائن پر چل

میں تھا۔ تربیت کے اس پیریڈ میں والدین نے خیال نہ کیا، جوان ہوکر وہی بچہ برکی لائن پر چل

فکا۔ اب اس میں جتنا قصور اس نو جوان کا ہے، اس سے زیادہ کہیں اس کے والدین کا ہے۔

سجدے کی حالت میں ملول''۔

"پیاچھی بات ہے'۔

"ابا جان میری تیسری خواہش یہ ہے کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے کرتے کو میرے خون میں بھگو کرمیری والدہ ہاجرہ کے پاس لے جانا، تاکہ جب بھی زندگی میں آئیں میں یاد آؤں اس کپڑے کود مکھ کرصبر کرلیں اور میں مجھ جائیں کہ اس خون کی سرخی کی طفیل میرابیٹا قیامت میں سرخروہوگا''۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پہلے دونوں نے اپنی اپنی آنکھوں پرپٹی باندھی۔اس موقع پرشیطان مایوں کھڑاسب کچھد مکھرہاتھا۔رب نے کہا،ایے شیطان! اب دور دفع ہو جا کہ میں نے تختیے پہلے ہی کہدرکھاہے جومیرے نیک بندے ہول گےان پر تیرابس نہ چل سکے گا۔فرشتوں نے اطاعت خداوندی کےاس مجوبہ روز گارنظار ہے کے دیکھنے کیلئے شیطان کو دور جا دھکیلا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری لی۔ حضرت اساعیل علیه السلام نے اپنی گردن سے کیڑے کودور ہٹایا۔ جیسے جیسے وقت کے لھات

گزرتے جاتے تھے،ویسے ویسے باپ بیٹارضائے الٰہی کےمطابق ڈھلتے جاتے تھے۔ بي تصوير، مينقشه، بديوز، رب كواتنا پندآيا كه اس كافو لوبناكي بميشه بميشه كيلي قرآن مجير كالبم مين سجاديا كدونياوالوا ويكهوف لمسمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ. كمه باپ بيڻادونون رب کے آگے سرتشلیم خم ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب چھری چلا ناشروع کی۔ نیچے میلے نے آواز دی''اباجان چھری اثر نہیں کررہی۔ شاید آپ کی ضعیف العمری کی وجہ سے چھری پر زوركم يرر باب "حضرت ابراجيم عليه السلام جس پقر پر بيٹھ تھے دہاں سے سرك كئے ، آپ کھنے زمین پرٹکا دیئے۔ گویارب کی رضا کے سامنے گھٹے ٹیک دیئے۔ بائیں ہاتھ سے بیٹے كى سركومضبوطى سے پكڑا، دائيں ہاتھ سے چھرى لے كر پورے زور سے بيٹے كى گردن كو کا نے گے، لین چری ہے کہ کا ف کا نام نہیں لیتی ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا قربانی کے وقت تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، ان تکبیروں کے رہ جانے سے شاید قربانی نہیں ہو

ه الماحدة الله (٢٠٠) المعلق ال

ر ہی۔ ہاتھ سے چھری چلا رہے ہیں، زبان سے تکبیر پڑھ رہے ہیں (اللہ اکبراللہ اکبر)۔ یج حضرت اساعیل علیه السلام نے تکمیریں سنیں توسمجھا وقت قریب ہے، خدا کا کلمہ پڑھتا جاؤں۔ پڑھا"لا الله الاالله" حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تعبیریں پڑھرے ہیں "والله اكبر الله اكبر". اساعيل في سوچا آخرى وقت ع، خداكى حمد وثنابى كراول، كها "ولله الحمد" يكبيري اورخداك تعريف ربكواس قدر بندآ في كه بميشه بميشه كيك آنے والے عاجبوں کیلئے مقرر کر دیا کہ حاجبوا تم جب اس جگہ پہنچو، حرم میں داخل ہوتو مجھے ان تکبیروں کے ذریعے اونچی آواز وں سے پکارو۔اگرابیا نہ کرو گے تو میں حج ہی قبول نہیں کروں گا۔ صرف بہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کیلئے اب ضروری ہوگیا ہے کہ جب بہی دن آئیں، نمازوں کے بعدا نہی تکبیروں کے ساتھ رب کو یاد کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہان قربانی کے دنوں میں ہم پڑھتے ہیں:

اَللَّهُ اكبر اللَّه اكبر لا اله إلاالله واللَّهُ اكبر اللَّهُ اكبر وللَّهِ الحمد.



اب اساعیل علیه السلام کی گردن بھی قربانی کیلئے سامنے ہے۔ آگھوں پر بھی بٹیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا پوراز وربھی صرف ہور ہاہے۔چھری بھی چلائی جارہی ہے۔تمام لواز مات موجود ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں تو گردن سیجے و سالم ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آیا۔ چھری ساتھ پڑے ہوئے پھر پر ماری۔ پقر دو کلزے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم چھری سے مخاطب ہوئے کہ اے چھری کیا بات ہے؟ تونے پھر جیس سخت چیز کوتو کاٹ دیالیکن میرے بیٹے کی نرم و نازک گردن کونہیں کاٹ عتی ؟ پنجبر کی میشان ہوتی ہے کہ اگروہ جمادات سے بات کر بے تو اس غیر جاندار چیز کو بھی نبی کی بات کا جواب دینا پڑتا ہے۔ فورا آواز آئی، میں کیا کروں؟

اَلـحَـليْـلُ يا مُرُنى بِالْقَطْعِ وَالجَليْلُ يَنْهَا نِى. اسـابرابيم عليـالـلام ٓوابرابيم ظيل

ا سے ہی جزادیا کرتے ہیں۔ہم نے تیری آز مائش کی۔ تو نے عظیم قربانی پیش کردی اورہم نے تیری اس قربانی کوقیامت تک کے آنے والوں کیلئے مثال بنادیا''۔



حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اے پروردگار، بیتو ٹھیک ہے کہ میں اس آز مائش میں کامیاب و کامران ہوا اور تو نے اس قربانی کومثالی قربانی بنا دیا، کیکن بدیمرا اور میرے بیٹے کا یہاں چل کر آنا، بدیمرانیچ سے اور بچے اساعیل کامیر ہے ساتھ بیار کرنا، بیہم دونوں کا پٹیاں باندھنا، بیچری کانہ چلنا، بیمیراز بردتی چلانا، بید نے کا آکے کٹ جانا، بیرسب آخر کیا ہوا؟

کہا، اے ابراہیم! تم باپ بیٹا قربان گاہ کی طرف چل رہے تھے، میرے آسان کے فرشتے آپس میں ذکر کررہے تھے۔ اے ابراہیم! تو نے اساعیل کی جمین کو بوسہ دیا، میری حورانِ جنت نے تیری جمین کو بوسہ دیا۔ تو ابراہیم! اساعیل کے قریب ہوا، میں رب تیرے قریب ہوا، تم ندرت تیری جمین کو بوسہ دیا۔ تو ابراہیم! اساعیل کے دوررتی باندھ دی، اے ابراہیم تو اساعیل کی گردن پر چھری چلا تا رہا، میں چھری کو خدکا منے کا تھم دیتارہا۔ ابراہیم! اُدھر تیری طبیعت کو جوش آیا۔ تو اپنی طرف سے اساعیل کو تیری کرتارہا، میں اپنی طرف سے دنبہ آگر کرتارہا۔ تو نے دنبے کو حلال کردیا، میں نے تیری قربانی کو بیشال کردیا۔ قرف دعوانا عن الحمد للّه دب العالمين.

(عليه السلام) كهتاب كاث، اوررب جليل كهتاب ندكاث، \_

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کوجلال آیا۔ کہاا ہے چھری! میں نے خواب میں سیجے کا نتا ہوادیکھا تھا۔ یہاں بھی تجھے کا شاہوگا۔



رب نے جرئیل سے کہا، جرئیل! میر نے طیل کے جلال کود کھ رہا ہے؟ کہاا سے خالق و مالک ضرور د کھ رہا ہوں۔ کہا آج ایبا نظر آتا ہے کہ یہ بغیر بغیر قربانی دیئے واپس نہیں جائے گا۔ جرئیل! جا جنت سے دنبہ لے کرآ۔ دنبہ آگیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر چھری چلا رہے ہیں، ہاتھ کو گرم گرم خون محسوس ہوا۔ چھری نے دنبہ کاٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا بیٹا قربان ہوگیا، کھڑے ہوئے۔ الحمد لللہ پڑھا۔ اپنی آٹھوں سے پی کھولی، دیکھا، بیٹا اساعیل سامنے سکرارہ ہے۔ کہا:

"ابيٹاتيرے ساتھ كيا حال ہوا؟"

''ابا جان نيچ ديكھو، دنبه حلال ہوا''۔

حضرت ابراہیم نے ینچے دیکھا تو قدموں میں دنبہ کٹا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔یا مولیٰ! بیکیا ہوا؟ میرے اللہ بیکیا ہوا؟ آواز آئی،میرے خلیل آج نہ پوچھ کیا ہوا؟ بس میں رب تجھے داضی ہوا۔

"راضی ہوا، کیسے راضی ہوا؟"

ابرب كاجواب سنو!

ونا دَيْنُهُ انْ يَابر اهِيْم. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّويا. إِنَّا كَذَالِك نَجْزِى الْمُحسِنِيْن. اِنَّا كَذَالِك نَجْزِى الْمُحسِنِيْن. اِنَّا هَذَا لَهُواَ الْبَلوَّ عُ الْمَبِيْن. وفلَينَاه بِذَبْحٍ عَظِيْم وَتَرَكُنا عَلَيه فِى الآخِرِينِ. "" اور بم نے پکار پکار کہا اے ابرائیم! تونے اپنا خواب ج کردکھایا۔ ہم اپنے پیارول کو

خطبات ِربّانی (دوم)

اں وقت بھی نبی تھا۔ہم میلا دالنبی کا جلسہ عام کر کے دنیائے انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ اے دنیا والو، ہمارے نبی جس وقت حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے تو آپ اس وقت بھی نی تھے۔حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب وضع حمل ہونے لگا تو میرے پاس نہ دائی تھی نہ مائی تھی، نہ ہم سائی تھی، میں نے کہا اب کیا ہوگا۔ پریشانی کا عالم ہے، وماغ پر جذبات کا طوفان ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے۔ میں نے کہا اے بزرگ آپ کون ہیں؟ اس نے کہامیں تیراباپ ہوں۔ میں نے کہامیراباپ تو الیانہ تھا۔ اس نے کہا میں تیرے باپ کا بھی باپ ہوں۔اولادنسل انسانی کا باپ آدم ہوں۔ تجھے بثارت دینے آر ماہوں کہ تیری گود میں کوئی بشرنہیں آر ہاہے، تیری گود میں نبی زمین وزمان آ رہاہے، نی کون ومکان آرہاہے۔ آمنہ مبارک ہو، تیری گودیس ساراجہان آرہاہے۔ نعره التحكير ونعره الح رسالت، جشن عيدميلا دالني (زنده باد)

ماشاءالله عظیم الثان اجتماع ہے۔جلسہ کرانے والے بھی جوان ہیں، سننے والے بھی جوان ہیں اور بولنے والابھی جوان ہے۔ذرابلندآ واز نے نعرہ لگا ہے تا کہاس فضا کو چیرتا ہوا سبزگنبد کے مینار سے لگے تو عرش کے فرشتے بھی کہیں حضورامت یا دکررہی ہے۔

نعرہ ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت۔

حضرت آمنه فرماتی ہیں کہ جب آقا کی ولادت ہوئی، میرا کمرہ عطر سے معطر ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کی دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کی دیواریں حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک کئیں۔ کعبہ کو بھی ناز ہے کہ جھے کو بتوں سے پاک کرنے والا آگیا ہے۔حضور سرور کا ننات صلے اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میرے آ قاتشریف لائے۔ دنیاوالے کہتے ہیں کہ جالیس سال کے بعد نبی بنا۔ ر بانی پورے ملک یا کتنان میں دعوت فکر دیتا بھرتا ہے کہ لوگوں جا لیس سال کے بعد نجی نہیں بنا بلکہ جالیس سال کے بعد تو نبوت ظاہر کی۔

آؤاللہ کے قرآن ہے یوچھیں۔اے قرآن ربائی تیری عظمت برقربان جائے۔ میں



الحمد لِلْه رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلواة والسَّلام على من كان نبيا و آدم بين الماء والطين و على اله واصحابه اجمعين.

> فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم

"لقد من الله على المومنين اذبعث فيهم وسولا من انفسهم يتلوا عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوامن قبل لفي ضلال مبين". قال اللُّه تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله و ملتكته يصلون على النبي يا ايهالذين آمنوا صلواعليه وسلموا تسليما.

"اللُّهمُّ صل على سيّدنا ومولانا محمد و على ال سيّدنا و مولانا محمد و بارك وسلم صلاة وسلامًا عليك يا رسول الله."



میرے اہل قدر دوستو، نو جوان ساتھیو! میں آپ کے سامنے اس وقت میلا ومصطفے کے عنوان پرتقر پر کرر ہا ہوں۔میراعقیدہ ہے کہ جس وقت میرے آ قاکی ولا دت ہوئی،میرا آ قا اے میری ماں پرتہت لگانے والو "إنّی عبداللّه آتانی الکتاب و جعلنی نبیاء" میں الشکابندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب دی اور نبی بن کرآیا۔ عربی پڑھے والو "وجعلنی" مضارع کی بات نہیں ماضی کی بات ہے۔ آئدہ زمانے کی بات نہیں گذر ہے ہوئے زمانے کی بات میں اللّی کی بات کرتے ہیں، ایک ہے۔ فرمایا، میں نبی بن کرآیا اور جولوگ چالیس سال کے بعد نبوت کی بات کرتے ہیں، ایک عیسائی کہنے لگا، تہما راقر آن کہتا ہے کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی تھے اور تہما رامولوی کہتا ہے کہ ہمارا نبی چالیس سال کے بعد نبی ہوا۔ ربانی سجھانے آیا ہے کہ میرا نبی جب نبی بناتھا کہ جب ہمارا نبی چالیس سال کے بعد نبی ہوا۔ ربانی سجھانے آیا ہے کہ میرا نبی جب نبی بناتھا کہ جب ہی نہ بناتھا۔ کہنے گئی کی نہ بناتھا۔ کہنے گئی کی نہ بناتھا۔ کہنے گئی کی نہ بناتھا۔ کہنے گئی کی نہ بناتھا۔ کہنے گئی کی نہ بناتھا۔ کہنے گئی کہا تھا۔ کہنے گئی کہا تھا۔ کہنے گئی کے گئی ہوگیا تھا۔ کہنے گئی کہا تھا؟ میں نے کہا لفظ کہا کہا کہ بھی نہ تھا۔ کہنے گئی کہا تھا۔ کہنے گئی کہا تھا۔ کہنے گئی کہا تھا۔ کہنے گئی کہ تھا۔ کہنے گئی کہا تھا۔ کہنے گئی کہ تھا۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت ....



حضرت جابرنے کونے میں کھڑے ہو کرعرض کی یارسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہوں آقا۔ آپ کی نبوت کبھی؟ فرماتے ہیں:

"لاشمش وَلا قمر ولاجنة وَلا جهنم وَلا ملك ولا عرش انا محمد نور من نور الله".

فرمایا کائنات کی کوئی چیز نتھی۔اللہ اکبر کبیرا،میرے نبی فرماتے ہیں کہ کائنات کی رتگین چیزیں نتھیں، چاند نہ تھا،ستارے نہ تھے، پانی نہ تھا، ہوانتھی، کچھ نہ تھا، مگر میں بنا ہوا تھا۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے دلوں پر دستک دیتا ہوں، کالجوں میں پڑھنے والو، ربانی کی آواز کودل کی گہرائیوں میں جگددو۔ الما المحالية المحالية المالية المالية



اے قرآن تو ان لوگوں کو بتا کہ پھر کیا ہوا۔اللہ نے عیسیٰ پیغیبر دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو
لے کربستی میں آئیں۔ساری بستی والی عور تیں اکٹھی ہوگئیں۔اری مریم تیری شادی نہیں ہوئی
ہے بچہ کہاں سے لائی۔ آٹھوں میں آنسوآ گئے۔ یا اللہ کیا جواب دوں۔ مجھے تو کسی بشرنے چھوا
ہی نہیں۔اللہ نے فرمایا،اے مریم تو گھبرامت "فاشادت المیہ" اگرنی کی مال بنانا جانتا ہوں
تو حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔اشارہ کردینا کہ رہے جانے وہ جانے۔

میری ملت کے نو جوانو! کالجوں میں پڑھنے والو، ربانی تمہیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ابھی پنج برتین دن کا بھی نہیں۔ تب بی تو وہ کہ درہے ہیں "قالوا کیف نکلم" ہمارے ساتھ کلام کینے برتین دن کا بھی جو پنگوڑے میں ہے؟ ان بیوتو فوں کو خرنہ تھی کہ جو نی ہوتا ہے وہ سجھا کہ ہوتا ہے۔ اے قرآن پھر کیا بتا۔ حضرت مریم کی آ تھوں میں نم، چرہ پرالم، دل میں غم۔ سمجھایا ہوتا ہے۔ اے قرآن پھر کیا بتا۔ حضرت مریم کی آ تھوں میں نم، چرہ پرالم، دل میں غم۔ ساری بستی اکھی ہوگئی کہ اے مریم کی تاکہ دید بچہ کہاں سے آیا ہے۔ فرمایا ای بچہ سے پوچھو کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا۔ اے قرآن ذرااقوام کہ کو بتا کہ پھر کیا جو اب دیا۔ ابھی عیسی پیٹیبر تین دن کے بھی نہیں ہیں، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، عدالت کلام ربلم بزل فیصلہ دیت ہے قبال حضرت عیسی نے پنگوڑے سے لکار کرفرمایا،

الما المعالم ا

بح رور ہے ہیں۔ ذرام ہر یانی سیجئے، بیدالٹین لے کرآیا ہوں ذرااینے دیئے سے لگانے دو۔ میں نے کہایارمیرا چھوٹا سا چراغ تیری اتنی بری لاٹین کہیں میرے دیئے کا نور کم نہ ہوجائے۔ كنے لگےربانی صاحب عقل كرو بھى نور بھى كم ہوا۔ يس نے كہالوگ كہتے ہيں نور كم ہوجاتا ہے۔ ا تنابز الالثين ليا اورميرے ديئے كے سامنے اس كو جھكا يا۔ كتنا بى برا ہو جب كسى بے فيض لينا ہوتا ہے تو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ تو ذرا جھکایا، میرے دیئے نے نور دیا، لاکٹین روشن ہو گیا۔اتنے میں گیس والا آگیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ماچس ملتی نہیں، ذرامبریانی سیجئے۔ ذراا تنامیرے ساتھ تعاون میجئے کہ چراغ کے ساتھ میرے گیس کولگا دو۔ میں نے کہا پہلے لاٹین والانور لے گیا،ابتم آئے ہو۔کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگا بھئی نور بھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے گیس کو

جھایا، دیئے نے نور دیا۔ گیس جگمگااٹھا، لاٹین روثن ہوگیا۔ لیکن میرے چراغ کی لواک طریقے ہے جگرگ کر رہی تھی ۔ میں نے کہا یار لالٹین والا نور لے گیا اور گیس والا بھی نور لے گیا۔ مگر میرے چراغ کی نورانیت میں کی نہیں آئی۔ تو چراغ نے کہا، اگر عقل ہوتی تو مناظرے اور مباحث نه كرتا \_اتنے سے ديئے كانور كم نہيں ہواتو خدا كانوركيے كم ہوگا۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت.....

ای لئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں،لوگو! جب آقاکی ولادت ہوگئی، حیار دن ہوگئے،ایک دن میری گلی والی عورتیں انکھی ہو کئیں ۔ کہنے لگیس اری آ منہ ساری ساری رات چراغ مت جلایا کر۔اری آمنہ تیل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ارے تھے یہ نہیں کہ مکہ کے اندر کس قد رغر بی ہے۔آ مندساری رات چراغ مت جلایا کر۔حضرت آ مندفر ماتی ہیں کہ آج تک میں نے بھی چراغ جلایا ہی نہیں۔اری آمنہ ساری رات تیرے روشندانوں سے روشنی کی لاٹین نظر آتی ہے۔آ منہ کو چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی جب کہ سراج منیر پاس تھا۔ جب رسول کا مُنات کی ولا دت ہوئی خانہ کعبہ جھوم اٹھا۔ جنت وجد میں آگئی،جہنم کوشرم آگئی۔حورانِ جنت خوثی میں جھومنے لگیں۔ آبِ کوثر تھلکنے لگا ، کلیسا تھرانے لگے، بت خانوں میں طوفان آنے لگے، آتش كده بجينے لكے، زمين برمحد كے ذيكے بجنے لكے۔ ايك شيطان تھا،اس كے بارہ بجنے لگے۔

ها المعلق نی فرماتے ہیں، مٹی نہتھی میں تھا، ہوا نہتھی میں تھا، پانی نہ تھا مگر میں تھا، میں آپ ہے یو چھتا ہوں بیلا وُ ڈ اسپیکر ہے اور بیلو ہے ہے بنا ہے۔ پہلے لوہا تھا یا اسپیکر ، پہلے تھا لوہا اسپیکر بنا بعد میں \_ پہلے تھا کپڑا کوٹ بنابعد میں، پہلےتھی لکڑی میز بنی بعد میں، پہلےتھی مٹی آ دم بنابعد میں ۔ توجہ سیجئے ، پہلے تھا لوہا اسپیکر بنالوہ ہے ، پہلے تھا کیڑا کوٹ بنا کپڑے ہے ، پہلے تھی لکڑی میز بن لکڑی ہے، پہلے تھی مٹی آ دم بنامٹی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی بنا ہوا تھا جس وقت مٹی بھی نہ تھی۔ پھرسوال سے ہے کہ نبی کس سے بنا۔ جب مٹی نہ تھی اور نبی بنا، تو یکس سے بنا تہمیں تشلیم کرنا پڑے گا کہ اس سے بنا جو پہلے تھا۔ توجہ سیجیج، بڑے نازک مر حلے سے گذرر ہاہوں ۔ صحابہ نے عرض کیا، پہلے تو خدا تھا۔ فرمایا تو تیرانی کب جدا تھا۔ بیکی توومًا ينطق عن الهوى تقاميكمي فنافى الله تقاءية مي بقابالله تقاءية مي واصل الى الله تقاءية مي يدالله تقا، يه بحى امرالله تقا، يه بحى وجهه الله تقا، يهجى لسان الله تقا، يهجى حبيب الله تقا، يهجى ني الله تقاءية بحى نورٌ من نورالله تقا\_

ایک صاحب کہنے لگے مولا تا نبی اللہ کے نور سے بنا۔ میں نے کہا عید میلا والنبی کا مطلب یمی ہے کہ نبی اللہ کے نورے بنا بیان اللہ ، نبی اللہ کے نورے بنا ۔ ایک صاحب نے آگر مخالفانہ تقریر کی ۔ مجھ پر کچھ حملے بھی کے اور کہا کہ دیکھور بانی پورے پاکتان میں کہتا پھرتا ہے کہ نی اللہ کے نور سے بنا۔ ارے ایک سیر دودھ میں سے ایک پاؤ نکال لیا تو کتنا بچا۔ لوگوں نے کہا تین یاؤ، فرض کرلوایک سیر خدا کا نور جواور ایک یاؤنی لے گئے اور کتنا بچا، تین یاؤ کہا یہ بریلوی تو حید کے فکڑے کرتے ہیں۔معاذ اللہ۔ دوسرے دن میں نے جمعہ کیلئے خطبہ دیا۔ میں نے کہاصدقہ جاؤں تمہاری سمجھ پر، قربان جاؤں تمہاری خطابت پر، قربان جاؤں تمہاری تقرير پر \_اللد كے نوركو بھى گھر كا گر سمجھ ليا ہے \_ارے بين شہركار ہے والا ہوں ، بحل چل گئ \_ میں نے ایک چھوٹا سا دیالیا۔اس میں تیل ڈالا، ماچس سلگائی،میرا چھوٹا سا چراغ روثن ہو گیا۔اتنی دریمیں دروازے پردستک ہوئی۔ ہیں تے پوچھاکون ہے؟ کہنے لگا ہمسامیہ ہوں، دور نے ہیں قریب ہے آیا ہوں، بعد نے ہیں نزدیک ہے آیا ہوں، ماچس ملتی نہیں، بحل چل گئ

ظبات ربانی (دوم) کی ایس الم بات نہ کروجو چاند پر چلے گئے ہیں۔اس نبی کے دروازے پر آؤجس کے قدموں برجا ندآ گیا

ہے۔میرے بیالفاظ لندن کے ٹائمنر کے اندر چھپے۔میرے بیالفاظ ولایت کے تمام اخباروں میں چھے ۔مسر پال نے فون کیا کہ ربانی صاحب آپ کا مدجملہ ہم کو بہت اچھالگا، کہ دنیا کہتی ہاں کی بات کرو جو چاند پر چلے گئے ہیں۔تم کہتے ہو کہ اس کے دروازے پر آؤجس کے

قدموں پرچاندآ گیاہے۔میراجی چاہتاہے کہ ہم ذراایک عیل پربیٹھ کربات چیت کریں،ایک میز پر بیش کر گفتگو کریں۔ تو میں جن کا مہمان تھا انہوں نے کہا حالات کا تقاضہ ہے، ہمیں جانا

چاہے۔ میں نے کہا اچھا صاحب کل سوچ کر بتاؤں گا۔ دوبارہ ٹیلی فون آیا، تو عیسائیوں کا یادری مسر پال کہنے لگا کہ میری دلی خواہش ہے کہ اگر آپ براند مانیں تمام مکاتب کے علماء کو بالوں، میں نے کہا ہمیں کیا اعتراض ہے۔سب کو بلاؤ، جتنے مسلک کےمولوی ہیں سبآ جائیں۔ دوسرے دن ٹائم طے ہوا۔ ہم پہونچیں، وہ لوگ بڑے منظم ہیں۔ ٹیبلول پر نام لکھے

ہوئے تھے۔اب اتفاق دیکھئے، جس کری بر میرا نام لکھا ہوا تھا اس کی داہنی جانب ایک د يوبندي عالم كانام، بائين جانب ايك ابل حديث كانام -اب بم كرسيول يرجا كربيره كية، اب دائیں وہ، بائیں یہ، اب عیسائی کے یادری نے تقریر شروع کی۔کہاعلاء کرام توجہ سیجے، میں عیسائی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کواپنار ہبر مانتا ہوں۔میراعیسیٰ فل اختیار والا نبی تھا، خدانے

میرے عیسی کوسارے اختیار دیئے تھے، یہاں تک کہ میراعیسیٰ نبی اتنابزا اختیار والا نبی تھا کہ اگر کوئی اندها آتا تو میرانبی اس کو ہاتھ لگا دیتا تو اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا۔ بیرکون کہہ رہا ب، عیسائی۔ ذراغور کرووہ اپنے نبی کی تعریف کررہا ہے اور آج لوگ اپنے نبی کی تو ہیں میں



کھے ہیں۔معاذ اللہ۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فر مایا ، میں نے تم میں چالیس سال کاعرصہ گذارا ہے۔ بتاؤتم لوگوں نے مجھے کو کیسا پایا ہے؟ سب نے ایک

المما المحمد الم

جب رسول کا ئنات کی ولا دت ہوئی ، کا ئنات عالم میں خوثی تھی سبحان اللہ۔ جب حضور کی آ مد ہوئی۔ دوستو بیر مجد کول مجد بن ہے۔علماء کرام ہے کہو، بتا کمیں ذرا حدیث کےمطالعہ تاریخ کے مندر میں غوط دلگا کربات کریں۔ پہلے بیساری زمین مجدنہیں تھی۔ بی کا نشان لگانا تھا کہ یہاں آؤ کے تو نماز ہوگی ،سفر میں ہوتو نمازیں گنتے رہو، وہیں آ کرنماز پڑھو جہاں نی نے نشان لگادیا ہے۔ مرحضرت عائشرضی الله تعالی عنها قیامت تک کےمونین کی مال سوال كرتى بين كه يارسول الله آپ نے امت مسلمہ کو اجازت دے دی، جہاں چاہیں نماز پڑھیں، جہاں چاہیں مجد بنائیں، پچھلے انبیاء نے تو اجازت نہیں دی تھی۔میرے آقام کرا کر فرمانے لگے، اے میری پیاری عائشہ پہلے وہی مجد تھی جہال نبی نشان لگاتا تھا، لیکن جب میری ولا دت ہوئی اور میں نے ہرتار کی کو چاک کیا زمین پرآ کرسرزمین مکد پرجبین نبوت کو جھا کر کہااےاللّٰد میری امت کو بخش دے تو اللّٰہ نے کہااے فرشتو! گواہ ہو جاؤ ، اب بیرماری زمین مجدہوگئ ہے کیوں کہ ماتھامیرے محد کالگ گیاہے۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت

الله الله مجد كهتى بي كيول خوشى نه كرول كه مجه مناره لل كيا، يتيمول نے كها بميں سهارا مل گیا، بیواؤں نے کہا ہمیں آسرامل گیا ولیوں نے کہا ہمیں رب کا نظارہ مل گیا،حلیمہ نے گود میں لے کرکہا میراراج دلارامل گیا، آمندنے فرمایا میری آئھ کا تارامل گیا، نمازنے فرمایا مجھے درودل گیا، تجدے نے کہا مجھے تقدّس مل گیا، غلاموں نے کہا ہمیں آقامل گیا، طالبوں نے کہا ہمیں مطلوب مل گیا، محبوں نے کہا ہمیں محبوب مل گیا، عاشقوں نے کہا ہمیں معثوق مل گیا، عالموں نے کہا ہمیں علم مل گیا، اندھیروں نے کہا ہمیں اجالامل گیا، بھکلنے والوں نے کہا ہمیں ہدایت کاستارہ مل گیا، خانہ بدوشوں نے کہا ہمیں مقام مل گیا، ولیوں نے کہا ہمیں انجام مل گیا، ساقیوں نے کہاہمیں جام ل گیا، نبیوں نے کہاہمیں ام مل گیا۔ سجان اللہ۔

انہوں نے کہا تو ہم کواس نبی کی طرف بلاتا ہے جوآج سے چودہ سوسال پہلے مے کی وادی میں آیا تھا۔ آج تو دنیا جاند پر چکی گئی ہے۔ میں نے ان جوانوں کولاکارا۔ میں نے کہاان کی

ظبات ربان (درم) ﴿ ﴿ كَالْمُعَالَّ مِنْ الْمَا الْمُ دیے والو، بوی بوی ہوی متیاں ہیں مرکسی کی قبر پرسنرہ نہیں، مگر حلیمہ کی قبر پرسنرہ اگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہار بانی صاحب آپ کو علم نہیں ، پہلے گودی بھی تواسی کی سرسز ہوئی تھی ۔ میں نے کہا عليمة كأتفى مدينه ميس حضور نماز جعه كاخطبدو يرب تقرباب السلام كي طرف عصرت علیمہ آئیں ،حضورمنبر پر کھڑے ہو کر تعظیم کرنے لگے۔حلیمہ آئی، نبی کھڑے ہوگئے۔حضرت عمر

نے کہایار سول اللہ بیکون کی خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کررہا ہے۔فر مایاتم کومعلوم نہیں، یوتو میری ماں حلیمہ ہے جس کا دودھ تہارے پیغبرنے پیاہے۔نو جوانو نبیوں کا مام ہوکر اشارہ کر رہاہے کہ دیکھوجس کا دودھ پیاہے وہ آئی تو میں منبر پر کھڑ اہو گیا،تم بھی خال کرو ماں کی عزت کیا کرو، ماں کے برابر نہ بیٹھو، ماں سے او کچی آ واز سے گفتگو نہ کرو، ماں

کے قدموں میں بیٹھو، اس لئے کہ اللہ نے مال کے قدموں میں جنت رکھی ہے۔حضور وعظ فرما رہے ہیں،ایک نو جوان آگیا، کہنے لگایار سول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ میرا کام ہو جائے تو خاند کعبہ کا درواز ہ چوموں گا۔اب کام ہو گیا مگر بیار ہوں ،سواری نہیں ، تین سومیل کا سفرطے کیے کروں؟حضور نے کہا گھر چلا جامال کے قدموں کو چوم لے،منت پوری ہوجائے

گی۔نوجوان نے کہایا رسول الله ميرے مال باپ قربان موں،ميرى والده فوت مو كئيں۔ میرے نبی نے کہا قبرستان میں چلا جا۔اپنی مال کی قبر کو بیروں کی طرف سے چوم لےمنت پوری ہوجائے گی۔اس نے کہایار سول اللہ میں چھوٹا ساتھا جب میری ماں فوت ہو کی تھیں، مجھ کو میر جی علم نہیں ہے کہ میری مال کی قبر کون سی ہے۔ فرمایا جس قبرستان میں ہے اس قبرستان کو مال کی قبرتصور کریاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے منت پوری ہوجائے گی۔اس نے عرض کی یارسول اللہ مجھکو یہ بھی علم نہیں کہ میری مال کی قبر کون سے قبرستان میں ہے۔ تو میرے سر کار نے ارشادفر مایا"اذهب الی بیتك" گھر چلاجا،ایك كير تھنچے۔اس كيركوماں كى قبرتصور كرياؤں کی طرف سے بوسددے دے منت پوری ہوجائے گی۔ ربانی کہتا ہے کہ کیر تھنینے سے ماں کی قبر کا تصور کیا جاسکتا ہے تو ان انگوٹھوں میں بھی محمور بی کے نور کا تصور کیا جاسکتا ہے۔اگر ماں کی

قبر کو چومنے سے منت پوری ہوسکتی ہے تو رسول اللہ کا نام چومنے سے بھی نجات ہوسکتی ہے۔

زبان ہوکر کہا، پیارے ہم نے کبھی تیری زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں۔ دعا کرواللہ سب کو مدینے لے جائے۔ میں نے چارسال مدینہ منورہ میں گذارے ہیں۔ مدینہ میں ایک قبرستان بجس كانام ب جنت البقيع \_ ميل في كهاميكيا بي؟ مدينه والول في كهاميه جنت بي ممام ملکوں میں قبرستان کہتے ہیں تم جنت کہنے لگے ہم بھی قبرستان کہتے تھے لیکن جب ہے ہی کے قدم آئے جنت بن گئی۔ آج دنیا جنت کی تلاش میں ہے، لوگ کہتے ہیں آؤ ہمارا ساتھ دو جنت ملے گی ۔ کوئی کہتا ہے کہ دلیل کی لگام تھامو، جنت ملے گی ۔ کوئی کہتا ہے کہ سینہ پر ہاتھ مارو، جنت ملے گی۔ایک قوم کہتی ہے کہ رائے منڈ جاؤ جنت ملے گی، بستر اٹھاؤ جنت ملے گی، مگر ربانی کہتا ہے کہ جاری جنت ندول کے مقام میں ہے ندرائے منڈکی سرز مین پہے۔ جارے لئے تو وہی جنت کی گلی ہے جہاں ہمارے آقا کے قدموں کی تلی ہے۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت مَابين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة.

میرے گھر اورمنبر کے درمیان کا ٹکڑا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں

وه ذرا تو چه کریں، نگامیں اٹھاؤ مدینه منوره کی طرف بهیں مکه کوبھی شان والا مانتا ہوں، مگر مدینہ بھی شان والا ہے۔ مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ، مکہ بھی پاک، مدینہ بھی پاک، مكه بهي مقدس، مدينه بهي مقدس، مكه بهي عظمت كانشان، مدينه بهي عظمت كانشان، مكه مكة المكرّ مه ہے مدیننہ مدینۃ المنو رہ ہے، مکہ میں اللّٰد كا گھرہے، مدینہ میں رسول اللّٰد كا گھرہے، مكہ میں جلال خداہ اور مل کر کہدوہ دینے میں جمال مصطفے ہے۔

نعره ہائے تکبیر اور نعره ہائے رسالت

میرے ملت کے نوجوانو! آج بھی جنت البقیع میں ایک قبرستان ہے، وہاں پرحفزت حلیمہ کی قبر موجود ہے۔ دعا کرواللہ سب کوزیارت نصیب فرمائے۔ بڑی بڑی ہتیاں ہیں جنت البقيع ميں ازواج رسول، اصحاب نبی واصحاب پیغیمر،مفسرین،محدثین،محتقین،علاء،شعراء، ادباء، فقہاء، مگر کسی کی قبر برسبزہ نہیں۔ مگر حلیمہ کی قبر بر آج تک سبزہ اگا ہوا ہے۔ میں نے کہا خ خلبت ربانی (۱۵) که دیکی ۱۹۳ کی دیکی ۱۹۳

ہے۔جانورکوعلم ہے کہ بیہ بی کا دروازہ ہے۔اگر چہ بیبن میں ہے مگر پھر بھی بیہ بی ہے۔ بجین

میں ہے تب بھی رسول ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کو لے کراوٹٹی برسواری کیا۔ سوچ رہی ہوں کہ اونٹنی تونہیں چلے گی لیکن جب آقا کو لے کربیٹھی تواس کے اعضا میں مستی ، د ماغ میں

چتتی میں نے لگام تھینجی تو بھا گئے گلی ای غزوہ کے بازاروں سے جہاں وہ چل نہیں کئی تھی۔

جب میرا گذرجوا تو دو کا ندارول نے لاکاراء آوازیں دیں اری حلیم تھبر کون سے زمیندار نے تھے بیسواری دی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ تونے سواری تبدیل کر لی ہے۔ حلیم کہنے گلیس سواری

نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔

گھرمیں رہے میں نے چراغ نہیں جلایا۔

سب جانوروں کو دیکھوگردن جھکی ہوئی ہیں۔گراونٹی کی گردن نہیں جھکی ہے۔اس کی ای لے اکری ہے کہ آقا سوار ہوئے ہیں۔رسول کی پہلی سواری اونٹنی ہے۔اللہ اللہ حضرت علیمہ

فرماتی میں کہ آج تک وہ داستان یاد ہے کہ جب میں آقا کو لے کر چلی تو ورختوں نے سلام پڑھا۔ آج تک وہ پھر یاد ہے کہان پھروں نے درود پڑھا۔ توجہ ہے نہ حضرات فرماتی ہے كه جب ميں گھرك كرگئ تو مجھ فتم ہے پيدا كرنے والے رب كى ، جب تك محموع بى ميرے

دوستو! طیمتواعلان کررہی ہے کہ بیاللہ کانورآ گیا۔ گرآج دنیا" بَشر مشلکم" کے رٹ لگارہی ہے۔ربانی کہتا ہے کہ ہم نبی کی بشریت کوشلیم کرتے ہیں۔عقل کرو، نبی کی بھی آئكميس، تبهاري بھي آئكميس لوگ كہتے ہيں نه جي جاري بھي آئكميس نبي كي بھي آئكميس، مارے بھی پاؤں نی کے بھی پاؤں، مارے بھی ہاتھ نی کے بھی ہاتھ، ہم بھی کھاتے ہیں نی مجى كھاتے ہيں،البذا"مشلكم" ميں آپ حضرات ہے ایک مسلد يو چھتا ہوں۔ يہاں ميري مأئين اور بېنين تشريف فرمامين \_آپگھر چلے جائين \_ايك طرف آپ كى وا كف بيشى ہو جحتر مه بیٹھی ہو،آپ کی بیگم بیٹھی ہو،صاحبیٹھی ہو،آپ کی گھر والی بیٹھی ہواور دوسری طرف آپ کی والده محترمه بیٹی ہوں، آپ اپنی بیگم سے کہیں گھروالی تیری بھی دو آئکھیں ای کی بھی دو آ تکھیں، تیرے دوپیرا می کے بھی دوپیر، تیرے دوہاتھ امی کے بھی دوہاتھ،البذاتومیری امی کی

ا۱۹۲ کی دران (درم) کا این دران (درم) نماز جمعه کا اجتماع ختم ہوا۔حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللّٰدا گرا جازت ہوتو آپ کی والدہ ہے میلا دین لیں۔



میرے نبی محرا دیئے۔ میرے نبی نے خود نبوت والے ہاتھوں سے مزمل والی جادر بچائی - کہامیری ای حلیماس پر بیٹ کرمیر ابھین سا۔ آج عیدمیلا دالنی کے جلسہ کو بدعت کئے والو ''ان بط ش ربك لشديد" ے ڈرو الله كى پكرے ڈرو اگر نبي كا بچين سانا شك ہوتا تو نیمنع کرتے ۔ مگر نبی تو چا دریں بچھا کردے رہے ہیں ۔ کیا منظر ہوگا۔ حلیمہ فرماتی ہیں، مدینے والو بڑی بیارتھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، میرے خاوندنے کہا مکہ جا اور بچہ لے آ اس کو یا لے اور اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں زندگی کے دن گذاریں۔ فرماتی ہیں اونٹنی ساتھ تھی۔ مکہ پہو گی ۔غزوہ کے بازار میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے میری اونٹنی کو مارا۔میری ادنٹنی غزوہ کے بازار میں بیٹھ گئے۔ میں نے اونٹنی کوچھوڑ ااور میں سیدھی آئی حرم پاک میں۔ کعیہ شریف کے خلاف کو پکڑ کر کہا کہ اے میرے دب، اگر چہ گندی ہوں چر بھی تیری بندی ہوں، یا الله ميرى قسمت كب بدل كى عبدالمطلب نے ديكھاايك مائى ہے، دور بى ہے، فرياد كرد بى ہے۔فرمایا جا آمندسے کہددے کدرحتوں والا بچدمیری گودیس عطافرما۔حضرت حلیمفرماتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی گئی۔اری آمنہ عبدالمطلب قبیلے کا سردار کعبہ کا متولی کہتاہے کہ رحمتوں والا بچەد ، ارى حليمه چلى جا تجھ سے پہلے كى دائياں چلى كئيں -كہاميں جانے والى نہيں - ذرا زیارت تو کرا حضرت حلیمه فرماتی ہیں کداے مدینے والوجب میں نے آ قا کا نبوت والا ماتھا

دیکھا تو دل نے کہاارے حلیمہ یہاں سے نہ جانا پینتیم نہیں، تنیموں کا والی ہے۔حضرت حلیمہ فرماتی میں، میں نے آقا کواٹھایا۔حضرت آمنہ نے فرمایا جعہ جعد کے آیا کر۔اب میں سوج رہی ہوں کہ میری افٹنی غزوہ کے بازار میں ہے۔جب میں آقا کو لے کرحویلی اور صحن میں آئی تویں دیکھ کر جیران رہ گئی کہ میری اوٹٹی رسول اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر سرر کھے ہوئے

توملا قات بے اور نبی ملے تومعراج کی رات ہے۔

صاحب چلیں۔ ہم گئے، ہم تو پیرول فقرول کے مانے والے ہیں، درویشوں دیمگیروں کے مانے والے ہیں، میں گیامیں نے الحمد شریف پڑھی، فاتحہ پڑھی اور ہاتھ اٹھائے۔ میں نے کہا یار بواافسوں ہوائے آتھوں کے نور ہوتے ہیں، دل کے سرور ہوتے ہیں۔میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کواس کا کوئی تعم البدل عطافر مائے ۔ بھتی اور الله بیٹا دے دے ۔ ٹھیک کہانہ بھتی الله اور بیٹا دے دے بنم البدل دے دے۔ ہاں صاحب پچھ مدت کے بعدوہ بوڑ ھے صاحب موٹا لے کر جانے گئے۔ لوگوں نے کہا کہاں جارہے ہو؟ بولے میرے دوست کے والد شریف کا انقال ہوگیا ہے۔ تعزیت کیلئے جارہا ہوں ۔ لوگوں نے کہا پہلے توربانی صاحب آپ كے ساتھ جاتا تھا، آج اكيلا جار ہا ہے۔ ميں نے كہا بھائى اس كے ساتھ چليں ميں آ گے آگے وہ پیچیے پیچیے۔ای طرح دوزانو ہو کر بیٹا۔الممدشریف پڑھی،اس نے کہا مجھ کو بڑاافسوں ہے کہ آپ کے والد شریف کا انقال ہو گیا ہے۔ والد آنکھوں کے نور ہوتے ہیں، ول کے سرور ہوتے ہیں۔میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کواس کا نعم البدل عطا فرمائے۔اب سب نے جوتیاں اٹھا کیں، ارے بوڑھا کیاعقل ماری گئی،مت ماری گئی۔اس عمر میں آگئے ہوجس میں د ماغ کے بی وصلے موجاتے ہیں۔ بوڑھے کہنے لگے یہی لفظام البدل ربانی نے کہا تھا تو کی نے کچھینیں کہا تھااور ہم بوڑھوں پرسارے برس رہے ہیں۔ میں نے کہاارے میاں عقل کر، نع البدل كالفظ مركبين نبيس بولا جاسكتا\_ا \_ لوگو! جب نعم البدل كالفظ مرجكة نبيس بولا جاسكتا تو "انَّما انا بشو مثلكم" كي آيت بركبين بيل بولى جاكتى - برلفظ كالپّالپّامقام ب، برلفظ كا ا پنا اپنا شان نزول ہے، ہر آیت کا اپنا اپنا مقام ہے۔ کہاں ہم ، کہاں نبی۔ ہم پڑھے تو ناول بنیں، نبی پڑھے تو قرآن ہے۔ ہم بولیں توبات ہے، نبی بولے تو حدیث ہے۔ ہم قانون بنائيں توشدت ہو، نبی قانون بنائيں تو ججت ہو۔ ہم سوجائيں تو خواب ادر نبی سوجائيں تو رب ے سوال و جواب ہم جانور کے قریب جائیں تو جانور ڈر کر بھا گئے لگیں اور نبی جائیں تو جانور دود کرادب سے سلام کرنے لگیں۔ ہمیں پسینہ آئے تو بد بواور نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو۔ ہم ملیں

مثل ہے۔سب مفتیان ذی شعار فتو کی دے دیں گے کہ ظہار گیا۔ جو بیگم کو، گھروالی کو ماں کی مثل کے تو ظہار ہوجاتا ہے اور جونبی کوامتی کی طرح کہے تو ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کی انگلیوں کود مکھتے ہو،انگلیوں سے چشمیں نگلتے ہوئے بھی دیکھے لیا کرو، نبی کو مکہ میں چلتے دیکھتے ہو توسدره بربهی جاتے دیکھواورنی کوسوتے ہوئے دیکھتے ہو"تنسام عیسنی و لاینام قلبی پھی يرْ هلياكرو، "انَّك الاتهدى من اجببت" برُحة بو" ولوانهم اذاظ لموا انفسهم جاؤك" كوبهى يره الماكرو، "قل لا املك لنفسى نفعا ولاضرا"كارث لكاتر بو "ولسوف يعطى ربك فترضى انا اعطينك الكوثر" كويمى يرصليا كرو،قل انما انا بشو مثلكم" كى رك لكات بو"قد جاء كم من الله نور "بھى پڑھليا كرو\_آ دم كي سُل کو د کیھتے ہوآ دم کی اصل کو بھی د کیولیا کرو، کہاں نسل کہاں اصل، ہم ہیں نسل وہ نسل جھی اور اصل بھی، ہم کمتر کہدو نبی ہم ہے بہتر، ہم کمتر نبی ہم ہے بہتر، ہم نور سے بہت دور کہدو نبی نوزعلی نور، ہم ز کو ہ والے نبی صلو ہ والے، ہم جنت میں جانے والے اور نبی ہاتھ پکو کرلے جانے والے، ہم آب کوٹر پینے والے اور نبی جام جر جر کر پلانے والے، ہم خداکی تلاش کرنے والے نبی خداسے ملانے والے۔

نعره ہائے تکبیرونعرہ ہائے رسالت



ایک صاحب کہنے گے کہ "قبل انما انا بشو مثلکم"کی آیت نہیں پڑھی۔ میں نے کہا پڑھی۔انہوں نے کہا مانے نہیں ہو، میں نے کہا مانتا ہوں الله الله، نو جوانو! جہاں میں رہتا ہوں وہاں مجد کے قریب ایک بوڑھے بزرگ ہیں۔ وہ وفات پا گئے۔اللہ ان کی مغفرت فرمائے ،موذن تھے اذان دیتے تھے۔ میں حیدرآباد سے تقریر کرکے آیا۔ مجھ سے کہنے گگے ربانی صاحب آپ کے دوست کے بیٹے کا انتقال ہوگیا۔ میں نے نماز پڑھ کر کہا آ یے چلئے ذرا تعزیت کرکے آئیں۔اب ہم سب اکٹھے گئے۔ہم نے تعزیت کی۔توجہ ہے نہ، وہ بولے آؤ





## نَحمدهُ و نصلي علىٰ رسوله الكريم اما بعد

فاعوذ باللهِ من الشيطْنِ الرَّجيم بِسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم قُلْ إِنْ كنتم تحبُونَ الله فاتبعونى يحُبِبُكم الله وَيَغفُرْلَكُمْ ذُنوبكم والله عُفُوْر رَّحِيْم. قال الله تبارك و تعالىٰ فى شان حبيبهِ الكريم ان الله وَ مَالِئكته يصلون على النبى يَا يُّهَاالذين امنوا صلوا عليه وسَلِّمُوْ اتسْلِيْمَا

## درود ياك

اللَّهُمَّ صَلِّ على سَيَّدنا ومولنا محمد و على ال سيّدنا و مولنا محمد وبَارِكْ وسلّم اللَّهُمَّ صَلِّ على سيّدنا و مولنا محمد وبَارِكْ وسلّم الصّلواة والسّلام عَلَيْك يا رسول الله و عَلىٰ الله واصحابك يا خير خلق الله.

یہاں کے واجب الاحترام صدر اجتماع، قابل قدر علائے اہل سنت، نو جوانان ملت، بانیان جلسہ، قابل قدر دوستو، بزرگواورنو جوانو ساتھیو!



آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میرے دوست محمد مبارک علی صاحب سے میری ملاقات موئی ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو پورے پاکستان میں تقریریں کرتا ہے، مگر بھی تونے اہلیان ملتان کیلئے وقت نہیں نکالا۔ میں نے عرض کی کہ یہ بزرگان اہلسنت اور قائدین اہلسنت کی



فرمايا"لقد من الله على المومنين" الله كابواا حمان ميمونين برميا الله كن يرمقرمايا مومنین بر۔ یا الله عزت دی احسان ہے، دولت دی احسان ہے، بینک بیلنس دیا احسان ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے بیادلا دمیراانعام ہے، بیلنس میراانعام ہے، ائیر کنڈیشن بنگلہ تھے دیامیرا انعام ب- الله تعالى قرما تاب "اذبعث فيهم رسولا من انفسهم"ان بى مسيم ن ا پنا نی مبعوث فر مایا تم بھی بیدا ہوتے ہونی کی بھی ولادت ہوئی ، تم پیدا ہوئے تو دائی کو بلایا جائے لیڈس ڈاکٹر کوبلایا جائے ،عام انسان پیدا ہوتو خون کی دھار، نبی آئے تو نور کی چیکار، نبی كاكام ب-"يسلو عليهم ايله" في آيات تلاوت كرتاب "وينز كيهم"ان كراول كو یا ک کرتا ہے۔ نبی کا کام ہے دلوں کو یاک کرنا۔ خدا ک قتم ادنی تھااعلیٰ ہو گیا بھکوم تھا حاکم بن گیا،غلام تھا آ قابن گیا، ذرہ تھاستارہ بن گیا، بوندتھی لہر بن گئی،لہرتھی دریابن گئی، دریا تھاسمندر بن گیا،ابوبکرتھاصدیق بن گیا،عمرتھا فاروق اعظم بن گیا،عثان تھاجامع القرآن بن گیا علی تھا حيدركرارين گيا جبشي غلام تھاساري دنيا كاانسانيت كاامام بن گيا......" ويىعلىمهم الكتاب والمحكمة" نبي كاكام بي كتاب اورحكمت سكهانا \_جومسائل بزے بڑے فلاسفروں سے حل نهول، ني ذراى درييس كردير - "وان كانو من قبل لفي ضلال مبين" الله تعالى فرماتا ہے، بے شکتم نبی کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گراہی میں تھے۔اگر ہدایت ملی تو نبی ك درواز \_ سے ملى \_ دوستان محترم! الله آپ كوآباد وشادر كھى، الله آپ كوسلامت ركھى، الله آپ كا خلوص قبول فر مائے \_ا سے الله جماري حاضري كوقبول فر مااور جو بيان ہوااس ميں اگر لغزش ہوگئی ہوتو اس کومعاف فرما۔ہم سب کو نبی کے در کاغلام بنا۔

. سبحن ربك رب العزة عما يصفون. وسلم على المرسلين والحمد لله رب العلمين. ادباء،آپ نے بوے بوے موفیاء، بوے بونے فصحاء کے اجتماع دیکھیے ہوں مے مگرربانی کہتا ہے اس اجتماع پر حورانِ جنت بھی رشک کرتے تھے جس میں سننے والاعلی تھا اور سنانے والی نبی تھا۔میرے پیارے نی تقریر فرماتے ہیں،میرے پیارو، وفا دارو، جانثارو، آسان رشد وہدایت

كستارو، مي الله كا آخرى ني بن كرآيا مون، مين دنيائ انسانيت كار منها مون، مين الله كا یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کاعمنحو ار ہوں، مدینہ کا تا جدار ہوں اور کل نبیوں کا سردار ہوں اور یکی جاراعقیدہ ہے کہ جوبات نی کہددیں وہ حق ہے۔

ہم پورے پاکتان میں جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اہل اسلام کو پھروہی دموت دیے ہیں جوآج ہے چودہ سوسال پہلے حتان ابن ثابت نے دی تھی، جو جناب بلال نے دی تھی، جو حذیف یمانی نے دی تھی، جو ابودرداء نے دی تھی اور جس کی دعوت خودصد این ا كبرنے دى تھى۔ جارى يمى دعوت ہے كہ جارے نبى قيامت تك كيلئے بيغمبر ہيں، قيامت تك كيلي رسول بين اوراي رسول بين كدان كامثل كوفي تبين \_



ان كا بچين بيمثال، ان كى جوائى بيمثال، بال بال ان كاشباب بيمثال، ان كا اعلان نبوت بے مثال ، ان کی ولادت بے مثال ، ان کی کتاب قرآن بے مثال ، ان کے یار صحابہ بے مثال ،ان کے اہل بیت بے مثال ، ہاراعقیدہ ہے کہ جو کیڑا نبی کے جسم کولگ جائے وہ کپڑا بھی بےمثال،حضرت عائشہرضی اللّٰہ عنہا قیامت تک کےمسلمانوں کی ماں کہتی ہیں کہ ا مك دن نى دوعالم نے جاور دى اور فر مايا يد مير احزال والالباس بوھودو \_ام المومنين فر ماتى ہیں کہ میں نے آقا کا مزمل والا لباس لیا اور عسل دیا۔ گھر میں تنور جل رہا تھا۔ میں آگ کی حرارت پرلے کرمفہری رہی۔ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے ہو گئے ، گرخشلی نہیں آئی۔ای عالم میں محبوب خداصلی الله علیه وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا اے عائشہ میری مزمل والی چا در کوسس دیا؟ عرض کی اے آقاد هوتوليا ہے مگريه جا درختك ہونے مين نہيں آتى۔ دو گھنے تك آگ کی حرارت

المجال (دم) المجال (دم) المجال (دم) المجال (دم) دعاؤں کا ٹمرہ ہے کہ ربانی پورے پاکستان میں نبی کی عظمتوں کا ڈ نکا بجاتا ہے۔انشاءاللہ آپ جب بھی پروگرام بنا ئیں گے میں حاضر ہوں گا۔تو میرے دوستوں نے مل کریہ پروگرام تشکیل دیا ہے۔ میں تین دن سے باہر بلیغی دورہ میں تھا۔ جلال پور گیا، وہاں سے بھراحمہ آباد گیااور آج میں نے ظہر کے وقت قل شریف میں تقریر کی اور تقریر کرنے کے فورا ہی بس پر بیٹھا اور اب آپ كے سامنے موں محبت كى باتيل كرنى ہيں، قرآن كى باتيل كرنى ہيں، عقيدت كى باتيل کرنی ہیں،مدینے والے کی باتیں کرنی ہیں۔

جاراعقیدہ ہے کہ مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے۔نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ، محبت کی با تمیں ہورہی ہیں ، جومدینہ کوشان والا مانتا ہے، وہ زورے کہددیں کہ عرش کے فرشتے گواہ ہوجا ئیں۔مکہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا ، مکہ بھی عزت کی جگہ ہے مدینہ جم عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی عظمت کا نشان ہے مدینہ بھی عظمت کا نشان ہے، مکہ مکمة المکرمہ ہے تو مدینہ بھی مدینة المورہ ہے، مکہ میں اللہ کا گھر ہے مدینه میں رسول کا گھر ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مدینہ میں آب کوڑ ہے، مکہ میں حضرت خدیجہ بی مدینہ میں حضرت فاطمہ ہیں، مکہ میں کعبہ مقدسہ ہے مدینہ میں گذبد خضری ہے، مکہ مل لڑائی حرام ہے مدینہ میں جدائی حرام ہے، مکہ میں بیت جبار ہے مدینہ میں یاروں کا یار ب، مكه مي عرفات بدي مي رحمت كى برسات ب، مكه مين جلال خداب اورال كركهدو ميغ مين جمال مصطفي ہے۔



میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مجد میں جلوہ گریں بجمع صحابہ کرام کا ہے۔آپ نے بڑے بڑے وعظ سے ہول گے لیکن ربانی کہتا ہے،اس وعظ پے قربان جائیں جس وعظ میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنہ کا لال تھا۔ ذرامل کر کہد دو سجان اللہ، آپ کے بڑے بڑے لیڈر سے ہول گے، آپ نے برے برے جم عفیر دیکھے ہول گے، آپ نے برے برے

سورة مريم پر هيئ ، رب كائتات ارشاد فرماتا به كه جناب مريم جب اپنے فورنظر لخت جگر دهنرت عينى عليه السلام كولے كرآئيں تو الميان محلّه نے كہا كه كہاں سے لے آئى يہ بچہ تيرى شادى نہيں ہوئى ۔ الله كاقر آن كہتا ہے كہ جناب مريم رضى الله عنها كى آتكھوں ميں آنسوآئے۔ الله نے فرمايا نہ گھرا" فعا شاد ت الله " گھرانے كى بات نہيں ۔ اشاره كردينا اى كى جانب يہ جانے اوروہ جانے ۔ گھرانے كى بات نہيں ہے۔ اگريہ پھرسوال كريں يہ بچہ كہاں ہے آيا، الله كا قر آن كہتا ہے "فاساد ت الله " اشاره كرنا عينى پنجبرى طرف مضرين فرماتے ہيں ابھى وہ چاردن كے بھی نہيں ، ابھى وہ پنگوڑ ہے ہيں ہيں۔ لوگ كہتے ہيں، الله كا تبحى كہتے ہيں، الميان محلقہ من كان فى المهد " بھى كہتے ہيں، الميان كله بھى كہتے ہيں، بيگانے ہيں ہوئے ہوئى ہم ہے جو ابھى پنگوڑ ہ ميں ہے۔ يہ بھى چاردن كا بھى نہيں ۔ رب اكر فرماتا يہاں كونجر نہ تھى كہ جو نى ہوتا ہے وہ سمجھا سمجھا يا ہوتا ہے۔ ذرا الل كر كہد دو سمجان الله ۔

"مَن كان في المهد" جوابهي بنگوژه مين بيد بول كاكيي؟ الله كاقرآن كهتاب، تمام الحظي ہو گئے \_ چلومر يم كے پاس چلو قريب گئے \_ كہنے لگے بچے تيرى عمر توابهي چاردن كى بھى نہيں ہے \_ تمام بستى والے كہنے لگے يمريم تحقيے اپنا بيئا كہتى ہے ۔ تو كہاں سے آيا ہے؟ اب الله كاقرآن انسان كى ذہين وَلَا كومتوجه كرتا ہے كہ جناب عيسىٰ عليه السلام پنگوژه سے بول پڑے ۔ ابھى چاردن كے پنجر نہيں ہيں، قال حضرت عيسىٰ عليه السلام بولے:

"إنِّي عبدالله اتاني الكتاب وجعلني نبيًا".

الله فرما تا ہے میرے عیلی علیہ السلام بول پڑے، اے دنیا والو! میں الله کا بندہ ہوں۔ رب نے مجھے کتاب دی و جعلنی نبیا ، رب نے مجھے کتاب دی و جعلنی نبیا ، میں نبی بن کرآیا۔ بیا ، میں نبی بن کرآیا۔

اب حساب سے بتاہے کہ اگر کوئی عیسائی آگریہ کہے کہ تمہارا قرآن بیکہتا ہے کمیسٹی علیہ

ب کو کے مطاب ہوں۔ میرے آقام کرائے اور فر مایا، اے عائشہ تھے خبر نہیں کہ جو کرا نی کے جسم سے لگ جائے اس پرآگ کی حرارت اثر نہیں کرتی۔

نعرهٔ تکبیر بنعرهٔ رسالت.....

ارے بھی ربانی کیا زندہ بادل کر کہدو دیدیندوالا نبی زندہ باد، ذراز ورسے کہدو کہ دیے والا نبی زندہ باد، للکارکے کہدو حاضر و ناظر نبی زندہ باد، مشکل کشا نبی زندہ باد، حاجت روا نبی زندہ باد، ہم سب کا سننے والا نبی زندہ باد۔

ہماراعقیدہ ہے کہ نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابسۃ ہے۔اگر نبی نہ ہوتا تو کمی کا گذارانہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا تو کی کا گذارانہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا تو پاکتان کے جھنڈ بے پہ چا ندتارانہ ہوتا، یہ نبی کی زندگی سے تمام چیزیں وابسۃ ہیں اور مانٹا پڑے گا کہ جو نبی ہے وہ ہروقت نبی ہے۔ کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ چالیس سال سے پہلے نبی ہے، چالیس سال کے بعد نبی ہے، جماعت اہلسدت یہی پیغام دے رہی ہے دنیاوالوں کو کہ جو نبی ہے وہ ہروقت نبی ہے۔ جماعت اہلسدت یہی پیغام دے رہی ہے دنیاوالوں کو کہ جو نبی ہے وہ ہروقت نبی ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ چالیس سال ہے پہلے اس کو خربی نہیں تھی کہ میں نی ہوں کہ نہیں، وہ تو چالیس سال کے بعد نبی بعث کہ اللہ کے قرآن سے بوچیس کہ اللہ کے قرآن ذرابتادے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چالیس سال کے بعد نبی ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی۔ تو اے نوجوانو! جو بات قرآن کہدو حق ہے کہ نہیں؟ مل کے کہدو حق ہے، اگر قرآن کہتا ہے۔ "ذالِك الكتابُ لاَرَيْب فيه".

یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جب قرآن لاریب ہے، نی بے عیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نی بے عیب ہے، قرآن قرآن اللہ کا پیغیر ہے، قرآن مالیگیر ہے، نبی حق کی ششیر ہے، قرآن مراہیں۔ میں کیلئے عظیم رہنما ہے، نبی حبیب خدامیں۔

میری ملت کے نو جوانو!اللہ کا قرآن پڑھواوراس کے الفاظ دیکھو،اس کے معانی کودیکھو، معانی میں مطالب کودیکھواور مطالب میں عشق ومحبت رسول کودیکھو۔

## ظابت ربان (درم) المعلق المعلق



چالیس سال کے بعد نبی نہیں بے بلکہ چالیس سال کے بعد میرے نبی نبوت کا اعلان کیا۔ بولونیوت کا اعلان کیا۔ بولونیوت کا اعلان کیا، فرراز ورے کہدونیوت کا اعلان کیا بھر کہا، جرئیل نے آگر"اقوا یا محمد" کہدو وسلی الله علیہ وسلم ۔ جرئیل نے کہااقو اپڑھے ۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما انا بقادی . میں پڑھنے والانہیں ۔ توجہ ہے نا۔ ذراغور کیجے میرے نبی فرماتے ہیں ما انا بقادی . میں پڑھنے اوالی نہیں ۔ حمد قے جا کوں ان محتی یوں لیا کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں ۔ حمد قے جا کوں ان کے معنی یوں لیا کہ میں پڑھنے والانہیں ۔ جرئیل نے پھر کہا پڑھنے ۔ حضور نے کہا میں نہیں ہڑھتا ۔ جرئیل نے پھر کہا پڑھنے ۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا ۔ جب چوتی مرتبہ کہا اقوا باسم دبك الذی خلق . اپ رب کے نام سے پڑھے ۔ جب اللہ كا نام آیا تو نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے نبی پڑھتے نہیں ، اب نبی چوکتے نہیں ۔ یا رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جرئیل کے کہنے ہے نہیں پڑھا ۔ فرمایا آگر میں جرئیل کے کہنے ہے نہیں پڑھا اور مایا آگر میں جرئیل کے کہنے ہے نہیں پڑھا اے فرمایا آگر میں جرئیل کے کہنے ہے نہیں پڑھا اے نبی پڑھتا ہے ۔ میں نہیں بلکہ دخن ہے ۔ میں جرئیل پڑھا تا ہے نبی پڑھتا ہے ۔ میں نے امت کو بتادیا کہ میر ااستاد جرئیل نہیں بلکہ دخن ہے ۔ میں جرئیل پڑھا تا ہے نبی پڑھتا ہے ۔ میں نے امت کو بتادیا کہ میر ااستاد جرئیل نہیں بلکہ دخن ہے ۔

اورآ وُا بحصحوب یاد ہے جب میں مدینه منوره شریف میں پڑھا کرتا تھا، میں نے اپنے تغییر کے استاد سے پوچھا کہ جب ہم قرآن پڑھا کرتے تو اس پر کھا ہوتا"ھدہ مکیہ ھذہ مدنیہ" کی سورۃ پر کھا ہوا ہے گی ،کی سورۃ پر کھا ہوا ہے مدنی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہنے گے وہ پچھلے پیغیر تھے جن سے کہا گیا آؤنیوں کتاب لے جاؤ۔ اے موئی علیہ السلام کوہ طور پر آؤ اور تو بیلی علیہ السلام کوہ طور پر آؤ اور تو بیلی علیہ السلام مقام خاص پر آؤاور انجیل لے جاؤ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی ، جب باری آئی آمنہ کے لال کی ،تو رب نے پنہیں فر مایا اے مجوب کتاب لے جاؤ۔ وہ پچھلے نبی تھے کہا موئی پیغیر کوہ طور پر آکر کتاب لے جاؤ۔ وہ پچھلے نبی تھے کہا موئی پیغیر کوہ طور پر آکر کتاب لے جاؤ۔ اے بیلی پیغیر مقام خاص پر آکر اللہ کے جاؤ ، اے بیلی پیغیر مقام خاص پر آکر اللہ کے جاؤ ، اے بیلی پیغیر مقام خاص پر آکر اللہ کے جاؤ ، اے بیلی پیغیر مقام خاص پر آکر اللہ کے دائے وہ کی اللہ نے فر مایا قر آن بیصر ف نبی نہیں کر انجیل کے جاؤ ، ایک جب باری آئی مدینہ وہ اللہ کی ، اللہ نے فر مایا قر آن بیصر ف نبی نہیں کر انجیل کے جاؤ ، ایک وہ بیکھیلے کو میں جب باری آئی مدینہ وہ کی ، اللہ نے فر مایا قر آن بیصر ف نبی نہیں کے ساتھ کے بیلی کے جب باری آئی مدینہ وہ کو اس کی ، اللہ نے فر مایا قر آن بیصر ف نبی نہیں کی ۔

۲۰۲ کی اورم)

السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے اور تبہارا مولوی کہتا ہے کہ جس نبی کے ہم تھم پر چلتے ہیں وہ چالیس سال کے بعد ٹی بناتھا، تولہذااس نبی کی طرف آؤجو پیدا ہوتے ہی نبی تھا۔ آپ کے یاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ جولوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مدینے والے پیغمبر چالیس سال کے بعدنی بے تھے وہ عیسائیت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ہم کہتے ہیں اگرعیسیٰ علیه السلام پیدا ہوتے ہی نبی ہیں تو جس کے صدقہ میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے وہ عیسیٰ سے بھی پہلے نبی ہے۔ میں لا ہور میں تقریر کررہا تھا، انجینئر یو نیورٹی میں ایک کالج کا پروفیسر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے ربانی صاحب آپ کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد آقانے نبوت کا اعلان کیا۔ ہماراعقیدہ تو ہے کہ عالیس سال کے بعد نی، نی بے تھے۔ میں نے کہا یہی تو جماعت اہلسنت بات کرتی ہے کہ چالس سال کے بعد نبخ نہیں ہے۔ بولے ہم نے تو تمام ادیوں کی زبان سے یہی سنا،خطیوں نے یہی کہا، مقرروں نے یہی کہا، علاء نے یہی کہا کہ جالیس کے بعد نبی بے۔ ہم نے کہانہیں نہیں، چالیس سال کے بعد نی نہیں ہے بلکہ بننے کا اعلان کیا۔ بولوا پے نبی ہونے کا اعلان كيا- پروفيسرصاحب كہنے لگے نبى كب بے تھى؟ جاكيس سال كے بعدتو اعلان موا كھرنى كب ب سي تفي من في كهاجب بي تق جب كرتبهاري كب بهي نبيس بي تقى \_ كيف كل كس وقت بنع؟ ميں نے كہااس وقت بنے تھے جس وفت وقت على تہيں تھا۔ كہنے لكے كوئى لحدتو ہوگا جس لحدیں بے تھے؟ میں نے کہالحہ بھی نہیں بنا تھا۔ کہ لگے کوئی دن تو ہوگا جس دن بنے؟ میں نے کہاجب دن بھی نہیں بے تھے۔ کہنے لگے پھر کیا تھا؟ میں نے کہالفظ 'کیا' بهي نہيں تھا۔ نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ جدھرتھا، نہ ادھرتھا، نہ کدھرتھا، نہ جُر تها، نه جرتها، نه جن تها، نه بشرتها، نه تمس تها، نه قمرتها، نه برتها، نه بحرتها، نه زمین تهی ، نه آسان، نه كىيى تقا، نەمكان تقا، نەحورتقى، نەغلام تقا، نەجنت تقى، نەايمان تقا، نەبلندى تقى، نەبىتى تقى، نە عدم تھا، نہ متی تھی ، نہ چک تھا، نہ ستی تھی ، یا بنانے والے خدا کی ہتی تھی یا بننے والے رسول کی

عره ہائے تکبیر .....

میرے نبی نے بتایا کہ بیقر آن ہے۔ہم اس قر آن کوقر آن اس وجہ سے مانتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے بتایا۔ نبی مکرم نے فر مایا کہ قر آن کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ کہہ دواللہ ہے۔ذراز ورسے، اللہ ہے۔

بعض لوگ بمیں طعند دیے ہیں کہ تم نبی کی اتی تعریف کیوں کرتے ہو کہ تم خدا بنا دیے ہو۔ ربانی جاعت اہل سنت کے بلیٹ فارم ہے قوم کے ان مشکوک اذبان کو متوجہ کرتا پھرتا ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ نبی کوشان دینے والا اللہ ہے، مزل کی چادر دینے والا اللہ ہے، ربانی دنیائے انسانیت کو متوجہ کرتا پھرتا ہے کہ میرے نبی کو تمام درجات، تمام مراتب اور تمام عظمتیں دینے والا بیہ خود رب کا کنات ہے۔ اللہ نے فرمایا "وَرَفَعنا لك ذكر ك "اے ہمارے نبی ذكر کرنے والا میں جس کاذكر كيا جائے وہ تو، شان دینے والا میں شان لینے والا تو، مزل کی چادر دینے والا میں اور گنهگاروں کو چھیانے والا تو، براق جینے والا میں نوری سواری پرسوار ہونے والا تو، پیارے جنت میری ما لک تو، کوثر میرا میاتی تو، کلام میراادا تیری، کتاب میری زبان تیری، الو ہیت میری خوت تیری، عبادت میری اور سب نبیوں کے آگے امامت تیری۔

رب اکبر نے فرمایا مدینے والے قرآن نازل کرنے والا میں امت کو ملی نموند دینے والا تو، بیارے تیری زبان سے بولنے والا میں تشریح کرنے والا تو اور میر بیارے جنت میری مالک تو، کو شرمیرا ساتی تو، کلام میراا وا تیری، تبییر میری تدبیر تیری، تخلیق میری شفاعت تیری، قدرت میری دحمت تیری، خشش میری شفاعت تیری، برکت میری حرکت تیری، خلقت میری امت تیری والے کو مانتے ہوتو شان لینے والے کو بھی ماننا پڑے گا۔ کہنے لگے آپ جو بیں تو نبی کو خدا بنا ویتے ہیں۔ اللہ کو تم ہم بھی نہیں بناتے ۔ آؤ ذراقر آن سے بوچھ لیں، اللہ الموحمن الموحیم" والی کہدو سیحال

المات المعلق المات المعلق المع

ہے، نبی بھی ہے محبوب بھی ہے۔اس کو ہمیں بلانانہیں ہے۔اے قر آن اگر میرانی مکہ میں ہے تو تو مکہ میں چلا جا،اگر میدینہ میں ہے تو تو مدینہ میں چلا جا۔

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت

اگرنی مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں ہے، بولوقرآن کے میں ہے۔ ذرا زور سے کہدو قرآن کے میں ہے۔تو جومکہ میں آیاوہ کی بنااور جب نبی مدینة تشریف لے گئے تو قرآن بھی مدینے چلا گیا۔ جوقر آن مدینے میں پہنچاوہ مدنی بنا۔اب کس نے بتایا کہ پیقر آن ہے۔اس ملك مين آئين قرآن مونا جائي ، دستورقرآن مونا جائي ، نظام قرآن مونا جائي -رماني كہتا ہے قرآن كانظام تب چلے گاپہلے محمد كامقام چلے گا۔ ديكھئے ميرے حضرات بيلاؤ وُ اسپيكر ہے۔اس میں آپ کوآواز آرہابی ہے۔اگراس میں ندآئے تو لوگ کہیں کے لاؤڈ اسپیرنین ہ بلب لگا ہوا ہے۔ بلب سے روشی نہ ہوتو لوگ کہیں گے رید بریار ہے۔ کیا مطلب بلب روشی کے بغیر نہیں، لاؤ ڈ اسپیکر بغیر آ واز کے نہیں گلشن پھول کے بغیر نہیں، پھول نوشبو کے بغیر نہیں، پھول مہک کے بغیر نہیں ، سورج دھوپ کے بغیر نہیں ، دھوپ شعاعوں کے بغیر نہیں ، شعاعیں حرارت کے بغیر نہیں، ساقی جام کے بغیر نہیں، محت محبوب کے بغیر نہیں، حسین حسن کے بغیر نہیں، شہرت نام کے بغیرنہیں،مشین کام کے بغیرنہیں، وزیر وزارت کے بغیرنہیں، صدر صدارت کے بغیر نہیں، خطیب خطابت کے بغیر نہیں، امام امامت کے بغیر نہیں، قر آن مجید سیپاروں کے بغیر نہیں، سیپارے سورتوں کے بغیر نہیں، سورتیں رکوع کے بغیر نہیں، رکوع آیات کے بغیر نہیں، آیات الفاظ کے بغیر نہیں، الفاظ حروف کے بغیر نہیں، حروف زیروز برکے بغیر نہیں، زیر وز برنقطہ کے بغیر نہیں، نقطے شدومہ کے بغیر نہیں، شدومہ آواز کے بغیر نہیں، آواز میرے محرع بی کے زبان کے بغیر نہیں۔

نعرہ ہائے تکبیراورنعرہ ہائے رسالت.....

میں اڑا ایا بتم نے کیا کیا؟ ہم بھی جلے کر کے انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ چین نے ایٹم بم بنایا، جاپان نے ربر کا تھلونا بنا کر ہوا میں اڑا یا مگرمیرے نبی نے ہاتھ سے پکڑ کر بلال کو کعبہ کی حصت

برچڑھا کرربے ملایا۔

نعره ہائے تکبیرونعرہ ہائے رسالت

مقام انسانیت کوبلند کردیا۔ ہاں بلال کعبہ کی حصت پر چڑھ جاؤ۔اب بلال کعبہ کی حصت برچر سے فرمایا بلال اذان دو۔ جناب بلال مسكرانے كے عرض كى آتا، مدينے ميں اذان دى تھى تورخ كياتھا كعبه كى طرف، سفر ميں اذان دى تھى تورخ كياتھا كعبہ كى طرف، بدر ميں اذان دی تھی تورخ کیا تھا کعبہ کی طرف، سارے راستہ میں میں اذان دیتا آیا تورخ کیا تھا کعبہ کی طرف، اب تو آقا آپ نے کعبہ کے اور پڑھادیا اب رخ کدھر کروں۔میرے آقا مكرائ، كعبه ك كعبه مكرائ ميرك بيارك ني كريم فرمات بين، باال كيا كت بو، عرض کی آقاجہاں میں نے اذان دی تھی رخ کیاتھا کعبہ کی طرف، آج تو آپ نے کعبہ کے بھی او پر چڑھایا۔اب رخ کدھر کروں۔اب سنومیرے بیارے نبی کی بیاری بات میرے آ قا فرماتے ہیں، بلال ٹھیک کہتے ہو، مدینے میں اذان دی تھی رخ کیا تھا کعبہ کی طرف،سفر میں اذان دی تھی رخ کیاتھا کعبہ کی طرف، بدر میں اذان دی تھی رخ کیاتھا کعبہ کی طرف، اب راتے میں اذان دیتے ہورخ کیا تھا کعبہ کی طرف، بلال اب کیا دیکھ رہے ہو، میں نبی نے تمہیں کعبہ کے اوپر چڑھایا ہے ابتم اینے نبی کی طرف رخ کر کے اذان پڑھو۔

نعرہ ہائے تکبیر اور نعرہ ہائے رسالت

اشاره فرمادیا که کعبه پرجهی چڑھ جاؤتورخ نه پھیرنا۔اگر کعبہ کی بلندیوں پرجھی چڑھ جاؤتو بھی اپنے نبی سے رخ نہ چھیرواور آج یہ کہا جائے کہ نبی ہماری طرح ہے، کھا تا ہے بیتا ہے چاتا ہے، بازار میں مہلتا ہے، نی کے ہاتھ ہیں، نی شادی کرتا ہے۔قرآن کہتا ہے نی ک الگلیاں دیکھتے ہوتو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے بھی تو دیکھو، اگر نبی کے ہاتھ کود کھنے ہوتو قمر کے دوٹکڑے ہوتے بھی دیکھو۔ الله الله كون ہے؟ كہا رحيم \_ آپ بھى كهه دو رحيم \_ زور سے كهه دو رحيم \_ بسم الله الرحل الرحيم -الله تورجيم ب- ميں نے کہا قرآن سے اکيلا الله ہى رحيم ہے يا اور کوئى بھى رحيم ہے۔ الله کا قرآن کہتا ہے ذرا چلومدينه کی طرف۔اے قرآن ذرابتا کوئی اور بھى رحيم ہے۔ الله فرما تاہے:

لقد جَاء كم رسول مِن انفسكم عزيز عَليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين روف رحيم.

الله فرماتا ہے میں بھی رحیم، میرانبی بھی رحیم ۔ مگر میں رحیم بنانے والا اور وہ رحیم بننے والا ۔ توجہ ہے نا ہم نی کو خدانہیں بناتے ۔ ہم علی الاعلان کہتے ہیں نہ خدا ہے مدا ب-ريتووَما ينطق عن الهوى ب-آج ماركيقين اس لي فتم مو ي بي اس ل كەد نيا دالوں نے عظمت دنبوت كوتولنا شروع كرديا ہے۔ تولنے سے كيامطلب، اتنا تھا كہ اتنا تھا، اتنا تھا کہ جتنا تھا، اتنے کتنے جتنے کے چکر میں نہ جاؤ۔ کہددودینے والا جانے اور لینے والا جانے۔میرے بزرگواور دوستو! آپ جتنے یہاں جلوہ افروز ہیں،اللّٰد کا قرَ ن کہتا ہے کہاللہ نے جو درج نبی کو دیے وہ کسی کو دیے ہی نہیں۔ ہارے نبی بے مثل ہیں، مثم الفحل ہیں، بدرالد جی ہیں۔میرے نبی کے نام تو ہر درد کی دوا ہیں۔میرے نبی کے نام تو ہر مرض کی شفا ہیں۔میرا نبی رحت دوسراہے۔اس کی تعریقیں کرنے والاتو خود خداہے۔



میں جن دنوں میں سعودی عرب میں پڑھا کرتا تھاان دنوں کی بات ہے۔ مجھے عربی کہنے لگے بیدد یکھا ہے کعبہ شریف میں نے کہا بیاللہ کا گھرہے بیت اللہ ہے۔ کہنے لگے جب نی كريم نے مكه فتح كيا تو بلال كو بلايا اور فر مايا كه اے بلال قريب آؤ كعبى حصت پر پڑھ جاؤ اور اذان سناؤ۔ اب توجہ کیجئے بلال کعبہ کی حیبت پر پڑھ گئے۔ آج ڈائجسٹ پڑھنے والا نوجوان کہتا ہے اےمولو یوتم جلے کرتے ہو، چین نے ایٹم بم بنایا، جاپان نے ربر کا کھلونا ہوا

كرتے ہيں ميں نے كہا چلو بھى آپ كى بات بى مان ليتے ہيں كدا كرنى عائب ب، چر بھى تو كبين نهيس ہے۔ بھيامير ع كھر بركوئى آيا اور بولاكر بانى سے ملنا ہے۔ مير ع كھروالے کہیں گےربانی گھرے مائب ہے۔بھی گھرے مائب ہے مجد میں تو حاضر ہے۔اگرمجد میں نہیں تو گھر میں ہوگا۔گھر میں نہیں تو ماتان کے کسی حصہ میں ہوگا۔اگر ماتان میں نہیں تو لا ہور میں ہوگا۔اگر لا ہور میں نہیں تو آ زاد کشمیر کے کسی جصے میں ہوں گا۔ جب پاکستان نہیں تھا تو مدينه يره رم تفامدينه من نبيل تو مكه ميل مول-اگردمال نبيل تويبال صحح-تم كمت مونى غاب ہے۔ گریدتو مانناہی پڑے گا کہ کہیں تو ہے۔ بھٹی اگر نبی غائب ہے تو اللہ کی رحت کے خزیے میں ہے۔ اگر حاضر و ناظر ہے تو ہمارے سفینے میں ہے۔ سیدالبشر ہے تو مدینے میں



الله تعالى ارشاد فرماً تا بي "قبل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني" الميراتي اعلان كرد دكةتم الله كوراضي كرنا جائة جوتو بجراوركو في راستهبيس، "فساتب عونسي، تم ميري تابعداری کرو، نبی کے دروازے پر آؤ۔ جب نبی کے دروازے پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کی انعاملیں گے۔اس کی تشریح خودرب العالمین كرتا ہے۔الله تعالى فرما تا ہے" يحب كم الله" الله تم سراضى موجائ كا-"ويغفولكم ذنوبكم" الله تعالى تمهار سار حكناه بحى بخش دےگا۔ بولوسارے گناہ بھی بخش دےگا۔ کہااے اللہ تو تو جبار ہے۔ کہا ویسے تو جبار ہوں، قہار بھی ہوں، کیکن جب مدینے والے کے دروازے برآتے ہوتو میں جبار نہیں رہتا بلکہ "واللُّه غفور رحيم" پهرالله مهربان موجاتا ب-مدين والے كدرواز ي چوكهي آيا اس کومرا تب مل گئے۔اس کے درجات بلند ہو گئے۔ذرہ تھاستارہ ہو گیا،ادنیٰ تھا اعلیٰ ہو گیا، قطره تھا بوندین گیا، بوند تھی اہر بن گیا، اہر تھی موج بن گیا،موج تھی دریا بن گیا، ہاں ہاں عمرتھا فاروق اعظم بن گيا،عثان تها جامع القرآن بن گيا، على تها حيدر كرار بن گيا، بلال حبثي غلام تها اللُّهم صل عليِّ سيدنا مولنًا محمدٍ و عليِّ الِّ سيَّدنا مولينا محمدٍ و بارك وسلّم عليه.

نعره ہائے تکبیرونعرہ ہائے رسالت

لوگوں نے کہاوہ کیا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان پنجبراپے لشکر کے ساتھ جارہے <u>تھے</u> توجه بنا-الله تعالى فرماتا بكرجب حضرت سليمان عليه السلام الي الشكر كم ساته جاني كُون قالت نملة " أيك چيون كن كي كي ايها النمل ادخلوا مساكنكم "كن كي ال چیونٹیو جلد اپنے غاروں کی طرف چلی جاؤ ، کہیں سلیمان پیغیمر کالشکر ہمیں رگڑ ہی نہ دے\_ سلمان عليه السلام الي تخت پرجلوه كرين اوراشكرجرارآ رباب اورايك چيون كهدرى ي چونٹول سے، "باتھا النمل ادخلوا مساکنکم" اے چیونٹول جلای کرواورائے غاروں کے اندر تھس جاؤ ،اس لئے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کالشکر جمیں پاؤں سے رگڑ ہی نہ د\_د\_الله تعالى فرماتا بي "فتبسم ضاحكا من قولها "حضرت سليمان عليه السلام چيوني كي بات سے مسکرائے۔ میں آپ سے بو چھتا ہوں کہ آپ میں جوزیادہ سننے والا ہووہ ایک چیوٹی کو پڑ کر کان میں رکھے اور سے کیا کہ رہی ہے۔ ایک چیوٹی نہیں بلکہ ایک لاکھ چیو ٹیمال پکڑو، ایک کروڑ چیونٹیاں پکڑواورکان میں رکھواور بتاؤید کیا کہتی ہیں۔ بڑے بڑے سائنس کے آلات ایجاد ہوئے ،کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ یہ چیوٹی گھٹ کرچلتی ہے یاقدم اٹھا کرچلتی ہے۔ ليكن الله تعالى كبتاب "فتبسم ضاحكاً من قولها"حضرت سليمان يغيراس يووي كي آواز ہے مسکرا پڑے۔آپ نے تبسم کیا اور جس چیونی کی آواز آپ نہیں من سکتے ہی نے من لی۔ بولو نبی نے من لی۔ جب حضرت سلیمان پنج سراللہ کی عطا کردہ طاقت سے چیوٹی کی آواز کو س سکتے ہیں تو ہمارے رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینے میں رہ کر الله کی طاقت سے یہاں

نعره ہائے تکبیرونعرہ ہائے رسالت

كولوكون كايار سول الله كهناس سكتے بين كربيس؟ بلكه سنتے بين-

بعض لوگوں نے یوں کہنا شروع کر دیا،اجی نبی تو غائب ہے۔آپ یارسول اللہ کی باتیں

ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول میں کہیں جہنمی تو نہیں ہو گیا۔میرے نبی نے بلال کو سینے ے لگایا اور فرمایا بلال میرے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جاسکتے ہم جنت میں جاؤ گے۔ عرض كى آقامين جنتى مون ؟ فرمايا جنتى بي جنتى ، توجه كيجة جنتى فرمايا جنتى - اب بلال محبت ك اندازيس آئ - كمن كل ميس يهل جاؤل گا؟ كها بال تم جنت ميس يهل جاؤ مح اب بلال بوے ادب سے پوچھتے ہیں کہ نمازیوں سے بھی پہلے؟ فرمایا نمازیوں سے بھی بہلے۔ عابدین ہے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں عابدین ہے بھی پہلے۔ اچھا شہیدوں ہے بھی پہلے؟ نبی نے فرمایا شہیدوں سے بھی پہلے۔ کیا صحابہ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں صحابہ سے بھی پہلے۔ کیا آپ ك صديق سے بھى پہلے؟ فرمايا ہال صديق سے بھى پہلے۔آپ كے مائلے ہوئے عمر سے بھى پہلے؟ فرمایا ہاں میرے مائلے ہوئے عمرے بھی پہلے۔ اچھاعثان سے بھی پہلے؟ میرے نبی

فرماتے ہیں عثمان غن سے بھی پہلے۔ اچھا آپ کے اہل بیت سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں میری اہل بیت سے بھی پہلے۔ بلال عشق کی اہر میں آئے ، کہنے لگے ایک لاکھ چوبیں ہزار انبیاء ومرسلین

سے بھی پہلے؟ فرمایاہاں ہاں تمام نبیوں سے پہلے۔ بلال کاعشق اٹھا۔ یو چھنے لگے آپ ہے بھی

يہلے؟ فرمايا ہال مجھ محمد ہے بھی يہلے۔ نعره بائے تکبیرونعرہ ہائے رسالت

جب میرے نی نے فرمایا، مجھ ہے بھی پہلے۔بلال قدموں میں گریڑے۔رورو کے کہنے لگےاللہ کے رسول دنیا والے کیا کہیں گے امتی آ گے رسول بیچھے۔ آ قامحبت میں بات ہوگئی تھی، اب آپ بات کوبدل کیجئے۔میرے نی کا چیرہ مقدس سرخ ہو گیا۔فر مایا بلال من لے، کا کنات بدل عمق ہے، زمین پھٹ عتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، فضا کیں اپنار خبدل عتی ہیں، پہاڑ ایے مقام ہے ہٹ سکتے ہیں،آسمان تباہی کیلئے اپنے جبڑے کھول سکتا ہے، سمندروں کا پانی ختک ہوسکتا ہے، کا ننات کا نظام بدل سکتا ہے مگرختم نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہوسکتی۔

آ قا پھر کیا ہوگا۔فر مایا قیامت کے دن جس سواری پر میں بیٹھا ہوں گا ،اس سواری کی لگام تو

الم المحالي ال دنیا کا امام بن گیا، پھریہ شان ملی۔اے بلال سب سے پہلے جنت میں تہمیں جاؤ گے۔اس وقت تک صبح نہیں ہوتی جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیتے ۔ میں تین سال تک مدینہ مزورہ میں پڑھتا رہا۔ میں نے وہاں مدینہ شریف میں دیکھا، جب محدمیں جاتے تھے، جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ان سے پوچھاو۔ مدینہ منورہ کی محبد میں ایک ہی وقت میں پانچ اذا نیں ہوتی ہیں۔ایک ہی وقت میں۔ پہلے ایک موذن اذان دیتا ہے، پھر چار آ دمی اس کی نقل ا تارتے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آواز بلند کرتے ہیں۔ میں نے عربیوں ہے پوچھا کہ مکہ میں ایک ہی اذان پاکتان میں ایک وقت میں ایک اذان الیکن یہاں مدینه منورو میں ایک آ دمی اذان کہتا ہے اور پھر چار آ دمی اس کے ساتھ آ واز ملاتے ہیں۔ کہنے گئے تہمیں خر نہیں ، نبی دوعالم کی خدمت میں لوگوں نے شکایت کی کہ بلال کی آ واز بلندنہیں ہے ۔گھروں تک اس کی آواز نہیں آتی ۔ نبی دوعالم نے فرمایا کہ ہم بلال کیلیے قانون توڑ دیتے ہیں۔ ہر مجد میں ایک ہی وقت میں ایک اذان ہے لیکن بلال اذان دے تو تم لوگ محبد کے حیاروں کونوں مر کھڑے ہوجایا کرواور بلال کی آواز کو بلند کیا کرو۔ بلال کو ہٹانا ناممکن ہے۔ایک دفعہ ہٹا کے د کیولیا۔فاروق اعظم نے شکایت کی کہان کی آواز بلندنہیں ہے زبان میں'' لکنت'' ہے۔فرمایا چلوعرآج آپ کی ہی مان لیتے ہیں۔ بلال صبح اذان آپ نہ کہنا۔ بلال کی آتھوں میں نم، چبرے پرالم اور دل میں غم \_ بلال کارونا تھا اللہ کی رحمت کو جوش آنا تھا۔ پھروہی عمر آئے کہا ابن خطاب كيسے آئے ہو؟ كہنے كلے رات كمي ہوگئي، سوسوكر كمر دردكر كئي مجمح كاذب جاتى نہيں اورصادق آنی نہیں منے کاوقت ہوتائیں میرے نی فرماتے ہیں"اصب یا عصر انا اصلبی دی محتیں"صبر کروغمر میں ذراد در کعت نوافل پڑھوں۔میرے نبی نے ماتھاختم نبوت زمین پر کھا۔ حضرت جرئیل پرواز کر کے آئے فرمایا"سین بلال عندالله شین" کربلال ک سین رب کے نزد کی شین ہے۔ جب تک بلال لکنت والی زبان ہلائے گانہیں صبح کی لو یصے گینہیں \_فر مایا جاؤ بلال کو تلاش کرو \_ جب حضرت بلال کی تلاش کی گئی تو حضرت بلال مبجد کے ایک کونے میں آ ہو بکا کررہے تھے۔ فر مایا بلال آ جاؤاذان پڑھو۔حضرت بلال نے روتے نی کا حکم امراللہ ہے، نبی کی شفقت رحمت اللہ ہے، نبی کا حکم امراللہ ہے، نبی کا دستور آئین اللہ

ہے، نبی کی نورانیت نوراللہ ہے، نبی کاسبق لا الله الالله ہے اور نبی کا سارا وجود محمد رسول الله

ہے۔توبہ چند گزارشات تھیں جن کی طرف میں نے آپ بزرگوں، دوستوں کی توجہ دلائی کہ

آج ملک پاکستان میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، کوئی اہل بیت کو گالی دے رہاہے،

کوئی اہل بیت کی طہارت میں نقص تلاش کررہا ہے۔ جماعت اہل سنت ایسی جماعت ہے جو

تمام کو مانتی ہے، اللہ کی ربوبیت کو مانتی ہے، نبی کی ختم نبوت کو مانتی ہے،صدیق کی صدافت کو

مانتی ہے، عمر کی عدالت کو مانتی ہے، عثان غنی کی شرافت کو مانتی ہے، علی کی شجاعت کو مانتی ہے،

امام ابوصنیفہ کی فقاہت کو مانتی ہے اور گیارہویں والے بیر کی ولایت کو مانتی ہے۔ہم کسی سے

الجمنانبيں چاہتے۔ہم صاف علی الاعلان کہتے ہیں، جومدینے والے کے در کاغلام ہےوہ ہمارا

امام ہے۔ ہمارے نزد کی معیار ایک ہی ہے اور وہ محر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو

اس نبی کے دروازے پہ آیاوہ کا میاب ہو گیا، چاہے کتنا بڑا متی ہو، چاہے جتنا بڑاعلامہ ہو،اگر

وہ نبی کے دروازے سے دور ہے تو وہ مسلک حق سے دور ہے۔ وہی قر آن والا ہے جوصاحب

آج آپ جتنے بھی حالات دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے درود

قرآن کی عظمت کوسلام کرتاہے اور نبی کو بے مثال کہتا ہے۔

نعره ہائے تکبیرنعرہ ہائے رسالت .....

یاک کی کثرت کوچھوڑ دیاہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں:

مثال ہے۔ ہمارے نی میں کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے نبی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمارا نبی

تمام عيوب سے پاک ہے۔اس كوخم نبوت كا تاج دين والاتمام عيوب سے پاك ہے۔وہ

بھی یاک، نبی کی زبان بھی یاک، نبی کی زبان ان کی نہیں ہے، نبی کی زبان''لسان اللہ'' ہے،

اورايمان ہے كه ني ياك ہے، نى كے صحاب ياك بين، نى كى الل بيت ياك ہے، نى كا باتھ

جمیں قرآن میں بھی شک کرنا پڑے گا، شریعت میں بھی شک کرنا پڑے گا، ہماراعقیدہ صاف

الله رب العلمين ہے۔اگر ہم ميكهدي، دنيا والو! نعوذ بالله ، نعوذ بالله نبي ميں عيب موتا ہے، پھر

عزت چاہتے ہیں،عظمت چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، اقبال چاہتے ہیں، بخت چاہتے

ولوانَّهم اذظلموا انفسهم جاؤك .....كونَي دروازهُ بين كونَي راستُنبيس بــوه

ایک بی دروازه ب كدمديندوالے كوربارية ميس آثايز كا-"واعتصموا بحبل الله

جمیعا و لا تفرقوا" الله کی ری کومضوطی سے پکڑو، فرقے فرقے مت بناؤ الله کی ری کون

ہے، نبی کا آستانہ ہے۔ یہ نبی کی چوکھٹ ہے۔ہم چاہتے ہیں کہاس ملک میں نبی کی شریعت

ہو، اس ملک میں آئین قرآن ہو، اس ملک میں قرآن کی شاہی ہو۔قرآن کہتا ہے اس وقت

تک میری شاہی نہیں ہوگی جس وقت تک ایک مدینے والے کے در کی گدائی نہیں ہوگی محتر م

حضرات! میں نے مختصر سے وقت میں جوآیت پڑھی تھی اس کی تشریح میں میں نے چند باتیں

عرض كى يس ررب اكبرفر ما تا ب "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى" ان بى دوعالم

اعلان كردو،ا كرآپ الله كوراضى كرناچا ہے ہيں تو الله ايے راضى نہيں ہوگا، بلكه "ف اتبعونى"

تم میری تابعداری کرو،میرے دروازے پہ آؤ۔اللہ تم سے راضی ہوجائے گا۔تمہارے گناہ

بھی بخش دے گا۔ اگرتم نبی کے دروازے پر آجاؤ گے تووالله غفور رحیم، الله مهربان مو

جائے گا اور تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یبی وہ پکار ہے، یبی وہ آواز ہے جو جماعت

اہل سنت کے ہرپلیٹ فارم سے ہم دنیائے انسانیت کودے رہے ہیں، کدا کے لوگو! ہمارے

ملک میں تب امن ہوگا ، ہمارے ملک میں تب اتحاد ہوگا ، جب ہم نبی پاک کے سیے غلام بن کر

ترانے بحائیں گے اور سب کو بتائیں گے کہ ہمارا نبی بے مثال ہے۔ کہو ہمارا نبی بے مثل وہے

ہیں،اپ ملک کی معیشت کو درست کرنا جائے ہیں تو اورکوئی راستہیں ہے۔

بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو آ گے آ گےغلام بن کرآئے گا، میں چیچیے پیچیے سردار بن کرآؤں گا۔

درودیاک پڑھئے۔

ٱللُّهِمَّ صَلَّ على سيَّدنا ومولنا محمدٍ وعلى الرسيّدنا ومولينا

محمد و بارك وسلم عليه.

میری ملت کے نوجوانو اعشق ومحبت کی تنها کیال عشق رسول کی وادیاں کچھاور بیں۔اگرہم

"من صلى على وجبت له شفاعتي".

جس نے ایک دفعہ بھی مجھ پر درود پاک پڑھ لیا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہاتھ بکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ دیکھئے بھی آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہے - نج فرماتے ہیں "قرة عینی فی الصّلواة " نماز میری آ کھول کی ٹھنڈک ہے میرے<sup>"</sup> نی فرماتے ہیں جونو جوان نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پردرود پڑھتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔'اللہ اکبر کبیرا'' نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے، رکوع کرتے ہیں،اس کے بعد التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں۔اب الله تعالی فرما تاہے میرے نبی پر درود براہ، تمام تبیجات کے بعد، تمام آیات قرآنی کے بعد الله نے التحیات میں بھادیا۔ اگر الله حابتاتو يهل بھی تو رکھ سکتا تھانا، مگر اللہ تعالی نے پہلے درودنہیں رکھا بلکہ آخر میں رکھا تا کہ سی کے ذہن میں بیغلط بنمی ندرہے کہ کوئی ہیے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔اس کابیشک دور ہوجائے کہ التحیات کا بہانہ ہے بلکہ مدینے والے پر درود پڑھوانے کا نشانہ ہے۔ نعره مائے تکبیرورسالت.....

## هر جگه حضور منافیظ کانام

بیٹھ کر درود پڑھالو، کھڑے ہوکر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ نے نماز میں بیٹھ کے درود پڑھوالیا اور جنازے میں کھڑے ہوکر درود پڑھوالیا۔ دیکھئے جنازہ سامنے رکھا ہو، ہاتھ بندھے ہوتے ىن، رخ كعبركى طرف بوتا ہے، كہنا چاہتا ہے" اللّٰہ مَّ اغـ فــر لـحينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا وانثنا" الله تعالى فرما تاب بخثوانا بعد ميس بهلج میرے یار پر درود پڑھ لے۔اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ نماز میں بیٹھ کے درود پڑھالیا، جنازے میں کھڑے ہوکر درود پڑھالیا، الیکشن کا دورآیا تو یارسول اللہ کا نعرہ لگوالیا، مشکل وقت آیا تو دا تا کے قدموں میں پہنچا دیا اور کوئی بڑی مصیبت آئی تو ختم پڑھوا کے حلوے کی دیگ میں چچچہ چھروایا۔

نعره ہائے تکبیرونعرہ ہائے رسالت

الله تعالی نے اپنے نبی کے سارے کام لے لئے اوروہ اپنے مجوب کیلئے ہر کام لیتا ہے۔ کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ ہر جگہ تیرانام، قرآن کے سیپاروں میں تیرانام، مجد کے منبر ومحراب پہ تیرا نام، مفتی کے فوی میں تیرا نام، فقید کی فقد میں تیرا نام، خطیب کے خطبہ میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرانام، مقرر کی تقریر میں تیرانام، مفسر کی تفییر میں تیرانام، مدبر کی قدبیر میں تیرانام، جرئیل کی پرداز میں تیرانام، فرمایا اے بیارے لالہ زاروں میں تیرانام، سندر کی مچھلیوں کی زبانوں پہ تیرانام،فضا کے پرندوں کی زبانوں پہ تیرانام، جنت کی وسعتوں میں تیرا نام، کوٹر کے پیالوں میں تیرانام اوراب پیارے میرا دعدہ ہے جہاں ہوگا خدا کا نام، وہیں ہوگا مصطفے كانام \_الله رب العزت كانام برجگه ب\_ جہال جہاں الله كانام بو بين وبين رسول الله کا نام ہے۔ تو ای گزارشات کو آپ قبول فرمائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ الله تبارک و تعالیٰ ان میرے نوجوانوں کے عزائم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سب لوگ ہارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کام کررہے ہیں اور یہ ہمارے رحمانی صاحب ہیں اور یہ ہمارے دوست مبارک بھائی صاحب، ہمارے نو جوان ہیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی نوجوان ہوں اور میں اپنے تمام ملتان کے ٹی نوجوانوں ہے کہتا ہوں کہ جب بھی تمہیں ر بانی کی ضرورت ہوگی ، آپ ربانی کوحاضر پاؤگے اور جہاں بھی جماعت اہل سنت کے قائد کا خون ہوگا، وہاں ربانی سرکٹانے کیلئے ہمدونت حاضرر ہے گا اور دنیائے انسانیت کو بتائے گا ہاری رگوں میں کانگریس اور اندرا کا خون نہیں ہے بلکہ ہماری رگوں میں مجموعر بی کے نعرے ہیں کیوں کہ ہمارامسلک حق جو ہے، بیروہی مسلک تو ہے جو کہ صدیق اکبر کا تھا، فاروق اعظم کا تھا،عثمان غنی کا تھا،مولی علی کا تھا، ہمارا مسلک وہی ہے جو کر بلا کے شہیدوں کا تھا اور ہم علی الاعلان په بات کهنا چاہتے ہیں کہ ہم قلندرلوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، فقیرلوگ ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دارا وسکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا

نعره ہائے تکبیر ونعرہ ہائے رسالت .....



نَحمدهٔ و نصلي عليٰ رسوله الكريم

المابعد فاعوذ باللهِ من الشيطنِ الرَّجيم. بِسم اللَّهِ الرَّحمٰن الرَّحِيم يُس والقرآن الحكيم صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله الكريم.



محترم سامعين!

اس وقت دنیا میں طب، حکمت، ریاضی، علوم وفنون، منطق، فلفه، سائنس، فقه، قانون، تاریخ، جغرافیہ اور دوسے تمام مضامین کی لاکھوں اور اربوں کتابیں موجود ہیں لیکن یہ سب کتابیں ایک طرف اور ایک قرآن مجید ایک طرف دنیا کی یہ سب کتابیں ہاری زندگی کے کتابیں ایک حصے کی طرف را ہنمائی کرتی ہیں ۔ طب و حکمت کی کتابیں صرف جسمانی بیاریوں اور ان کے علاج اور نوخہ جات بتاتی ہیں ۔ ریاضی کی کتابیں صرف شاریات بتاتی ہیں ۔ منطق کی کتابیں صرف استدلال کرنا سکھاتی ہیں ۔ وفقہ کی کتابیں صرف فقہی مسائل کا تذکرہ کرتی ہیں، تاریخ کی کتابیں صرف آن مجیدان سب کتابوں تاریخ کی کتابیں صرف گردے زمانے کے واقعات سناتی ہیں گین قرآن مجیدان سب کتابوں یہ روادی ہے۔

یہ کتاب فقہ میں مسائل کی بنیاد ہے،منطق میں مضبوط استدلال ہے، فلفے میں گہری فکر

فقیر بنو، روحانیت حاصل کرو، روحانیت کی طرف آؤ، اسلام کے آئین کو سمجھو، آئین کو سمجھو، آئین کو سمجھو، آئین کو سمجھو۔ قرآن کو تعجھو۔ قرآن کا نظام تب سمجھ بیں آئے گا، پہلے قرآن کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، قرآن کے نظام کو سمجھو۔ قرآن کا نظام تب سمجھ بیں آئے گا، پہلے تام بی کا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، بیں نے کہا قرآن کیے پڑھوں؟ قرآن نام بی کا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے پڑھوں؟ قرآن نے کہالیقد کان لکم فی رسول اللہ اُسو ہ حسنہ، صحابہ کہا گیانماز پڑھو۔ صحابہ نے کہالیقد کان لکم فی رسول اللہ اُسو ہ حسنہ، صحابہ کہا گیانماز پڑھو۔ صحابہ نے کوش کی کیسے پڑھیں؟ رب اکر نے قرایا میرے یارکوآگے بڑھادو، وہ کھڑا ہوجائے تو تم بھی جمدہ کروں گا، میکنارکوع بن گیا، اس کا ماتھا جھکا نا یہ بچود بن گیا، اس کا ماتھا جھکا نا یہ بچود بن گیا، اس کا اُترام سے بیٹھنا یہ التھیات بن گیا۔ اب اگرکوئی آدمی کہے کہ میں مبارک ہوں، میں تو دیجدوں کے بجائے تین بجدے کروں گا، میں تو زیادہ اللہ کیوں؟ وہ تیرا کروں گا، کین اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ نمازاس کے منہ پر ماردی جائے گی۔ یا اللہ کیوں؟ وہ تیرا

هي المالي المحيد المالي المحيد المالي المحيد المالي المحيد المالي المحيد المالي المحيد المالي المالي

چاہتا ہے،لیکن مجھے تیسرے تحدے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے مدینے والے نے مجھے بیہ تحدہ نہیں کیا ہے۔مدینے والے کی اداؤں کا نام نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کوئل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔( آمین )

وَمَا علينا الاالبَلاغ المُبين.

موحد ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ تعداد میں کہتا ہے۔ الله ارشاد فرما تا ہے تھیک ہے سجدہ کرنا

"السّلام عليكم"

جس درخت کے بیٹے بیٹے کر پڑھتے وہ درخت جھک جاتا تھا، آسان کے پرندے زبورین کر ینچ اتر آتے تھے، گزرتے ہوئے جانور باادب بیٹھ کرسننے لگتے تھے،لوگ جوق در جوق آکر ز بور کی ساعت کرتے تھے۔زبور کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ بیاللہ کا کلام تھا۔ یہ ' وحی من اللهُ ''تھی لیکن اب زبور کتاب بھی جاتی رہی اور حضرت داؤ دکی شریعت بھی جاتی رہی۔ اب ہمارے نبی کی شریعت کے بعد کسی کی شریعت نہیں...اور قرآن کے بعد کوئی کتابیں نہیں۔ جیے کوئی دوسرانی نہیں آسکتا، ویے کوئی دوسری آسانی کتاب نہیں آسکتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے كەز بوركو سننے كىلئے تو رب نے جانوروں، پرندوں اور پہاڑوں تك كوتكم دے ركھا تھا ليكن قرآن کے سننے کیلئے کیا تھم ہے؟ ایک دفعہ حضرت اسید بن حفیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔عرض کی ،حضور! میں اپنے کمرے میں تلاوت کرر ہاتھا، باہر حویلی میں میرا گھوڑ ابندھا ہوا تھااور ساتھ پنگوڑے میں میرابچہ سویا ہوا تھا۔ جونہی میں نے اندر تلاوت شروع کی باہر میرا گھوڑ ابد کنے لگا۔ میں نے تلاوت کو بند کیا اور اس خیال ہے کمرے سے باہر آنے لگا کہ کہیں گھوڑے بچے کونقصان نہ پنچائے ،لیکن جونہی میں نے تلاوت روکی ، گھوڑے نے بد کنا ہند کر دیا۔ میں باہر نہ گیا، میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ گھوڑے نے پھر بد کنا شروع کر دیا۔فرماتے ہیں آخر میں اپنے کرے سے باہرآیا۔میں نے دیکھا کہ میری حویلی ہے آسان کی طرف ایک لمبی قطار بنی ہوئی ہے اور سورج کی کرنوں سے زیادہ تیز روشنیاں ہیں جومیری حویلی سے آسان کی طرف جاری ہیں۔ بین کرمیرے نی مسکرائے۔فرمایا"اے اسید بن حفیر، جب تو قر آن پڑھ رہاتھا فرشتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے۔ جب تو تلاوت روک کر بابرآ رہاتھا، بیفرشتے واپس جارے تھے" محتر مسامعین!

اس واقعہ سے خوب سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر زبور پڑھی جائے تو پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھی آ کرسنیں ،اگرز بور پڑھی جائے تو جانوروں کے غول کے غول بھی آ کرسنیں ،اگرز بور پڑھی جائے توانسانوں کے دیتے کے دیتے بھی آ کرسنیں انکین اگر آن مجید پڑھا جائے تو بیز مین مخلوق تو کیا؟ آسانی فرشتے بھی آ کرسنیں۔ ہے، سائنس میں خود کا کنات کے موجد کی تھیوری ہے، قانون میں صداقت ہے، ادبیات میں غضب کی شیرین وحلاوت ہے، تاریخ میں عبرت کاسبق ہے، دینیات میں حق ہے، سیاسیات میں امام ہے،معاشیات کا نظام ہے،معاملات میں شرافت ہے،غرض کہ ہرمضمون اور ہرعنوان میں قرآن جڑ ہے۔ڈاکٹر ہو یاوکیل،مزدور ہو یامستری،امیر ہو یاغریب،استاد ہویا شاگرد، واعظ ہویا نعت خوان، انجینئر ہویا میکینک، تاجر ہویا محنت کش،مر د ہویا عورت، ان پڑھ ہویا عالم، برا ہویا چھوٹا، سب کیلئے قر آن ہدایت ہے، سب کیلئے صراطِ متقیم ہے، سب کیلئے ججت ہے،سب کیلتے راہ نجات ہے،سب کیلتے سب کچھ ہے۔

اب سوینے کی بات میہ ہے کہ باقی سب کتابیں ہماری مکمل راہنمائی کیوں نہیں کرتیں اور بيقرآن مجيدسب كونجات كاراسته كيے دكھا تا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے كہ باقی سب كتابيں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید اس کا بنایا ہوا ہے جس کے ہم بنائے ہوئے ہیں، جس نے ہم سب کو بنایا ای نے ہم سب کو بچایا، جس نے ہمیں پیدا کیا ای نے ہمیں جینے کا طریقة سکھایا،جس نے ہمیں رزق دیاای نے ہمیں حلال وحرام کا فرق بتایا،جس نے ہمیں عقل دی ای نے ہمیں علم دیا، جس نے ہماری تقدیر بنائی اے نے ہمیں تدبیر بتائی، جس نے ہمیں تاج پہنایاای نے ہمیں راج سکھایا،جس الله نے ہمیں جیسے بنایاای الله نے ہمیں ویسے سکھایا، جس الله نے ہماری خلقت کا سامان کیا اس اللہ نے ہماری مدایت کا سامان کیا، قرآن مجید سراسر ہدایت ہے،صرف مسلمانوں کے ہی نہیں ،صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ کا ئنات کی ہر مخلوق کیلئے ہدایت ہے۔

کیوں کہ قرآن مجیداللہ کا کلام ہے اوزاللہ کے کلام کی بیشان ہوتی ہے کہ وہ کا کنات کے ہر ذرے کی راہنمائی کرتا ہے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔اس زمانے میں بِهارُون اور درختوں كيليح خدا كاحكم تها"يا جِبَالُ أوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ" كما يرندواور پہاڑو، میرے پینمبرداؤ د کی زبان سے جو کلام نکاتا ہے اے سنو قصص الانبیاء میں ہے، جب حضرت داؤ دعلیه السلام دریا کے کنارے زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریا رک جاتا تھا،



کیوں کر قرآن مجیدایک ہمہ گیر کتاب ہے۔ یہ کتاب زمین وآسان کے وسیع وعریض محیط کوبھی احاطہ کئے ہوئے ہے۔ یا آسمان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہال تک قرآن کی راہنمائی ہے۔اب قیامت تک کی آنے والی سلوں کیلئے قرآن راہنما ہے۔ كوئى ولى ہو ياعابد، كوئى زامد ہو يامقى ،كوئى نمازى ہو ياغازى،كوئى قطب ہو ياابدال، ب كے سب ای قرآن کے محاج ہیں۔اس قرآن مجیدے راہنمائی حاصل کئے بغیرکوئی جارہ ہیں۔ ایک دفعہ حفرت عمر تورات پڑھنے لگے۔ادھر حفرت عمر تورات کے ورق بلٹتے جاتے تھے، ادھرمیرے نی کے چبرے کے اثرات بدلتے جاتے تھے۔ آپ کا چبرہ لال سرخ ہوگیا۔ حضور عليه الصلوة والسلام كوجب كوئى بات نا گوارگز رتى تو آپ كا چېره مبارك سرخ ہوجايا كرتا تھا\_ حفرت صديق اكبرساتھ بيٹھے تھے۔كہااے عمر! تيرے ماں باپ ہلاك ہوں،تو نبى سلى الله عليه وسلم کے چہرے کوتو دیکھ ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراٹھا کر دیکھا۔ رسالت کے چہرے پر جلالت کے آثار نظر آئے ۔ تورات کوفورا بند کیا اور کہاحضور! بیتورات بھی تو اللہ کی طرف ہے آئی ہے۔ یہ بھی خدا کا کلام اور قرآن بھی خدا کا کلام، یہ بھی نبی پراتری،قرآن بھی نبی پراترا، پیر بھی وی کے ذریعہ آئی، قرآن بھی وی کے ذریعہ آیا، بیبھی جرائیل لے کرآئے قرآن بھی جرائیل کے کرآئے۔ بین کر حضور کی زبانِ نبوت نے جنبش کی فرمایا عمراتم کہتے ہو یہ بھی نبی لے کراور قرآن بھی نبی لے کرآیا۔ یادرکھو! اگرآج موکٰ بھی یہاں آ جائیں تو وہ اپنی اس تورات کا ہادی بن کرنہیں آئیں گے۔اگرآئے گا تو میرے قر آن کا قاری بن کرآئیں گے۔



معلوم ہوا قرآن کریم دوسری آسانی والہامی کتابوں اور صحیفوں سے اعلیٰ ہے۔ دوسری کتابوں کے احکامات مقرر ومتعین ہو

ظبات ريان (٢٠١) ﴿ ﴿ اللَّهُ ال

عے۔الی عالمگیر کتاب کیلئے ضروری تھا کہاس کتاب میں الی خوبیاں ہوں جواس کتاب کی حقانیت کو ثابت کریں قرآن یاک آج بھی انہیں خوبیوں کے ساتھ ہمارے یاس موجود ہے جوخوبیاں اس کا زیب ہیں۔ دنیا کی کتابیں انفرادی کتابیں ہیں، بیاجمائ کتاب ہے۔اس لئے اس کتاب کاطرز بیان دنیا کی کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ تمام کتابیں جتنی بھی آج کل لکھی جاتی ہیں،ان کی جلد پر کتاب کا نام،مصنف کا نام، پھرکسی بڑے آدی کی طرف سےاس كتاب كى تعريف اور دعائيه كلم موت ميں۔ دوسرے صفح پرمصنف خود ايك چيز لكھتا ہے جے ہم اکثر دیاجہ، پس منظر یا ابتدائیے کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کتاب لکھنے والا اپنی کتاب کے لکھنے کا مدعا اور منشاء ککھتا ہے۔جن لوگوں کیلئے ریہ کتاب مفید ہوتی ہےان لوگوں کی خواہشات کا تذکرہ کرتا ہےاور آخر میں ریجی لکھودیتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کتاب کوخوب سے خوب بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اگراس میں کوئی خامی رہ گئی ہو یا کوئی بات غلط کھی گئی ہوتو اصحاب الرائے لوگوں سے التماس ہے کہ مجھے اس غلطی کے بارے میں آگاہ فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کا ازالہ ہو سکے۔بیطریقہ ہر کتاب میں اختیار کیا گیا ہے۔ جو کتاب بھی آپ اٹھا ئیں گے اس کی ابتداء میں کم دہیش آپ کو یہی ابتدائيداوردياچ نظرآئ گاليكن كياقرآن مجيد كابتدائي بھى ايسا بى ہے؟ نہيں \_آپ قرآن مجیداٹھا کردیکھیں، پہلے صفح پرسورۂ فاتحہ گویا ایک قتم کی دعاہے۔دوسرے صفح پرقر آن کے ابتدائيك يبلح الفاظ بي: 'آلم فلك الكِنابُ لأريْبَ فِيْهِ ''كمير تاب الى بك اں پورے تیں پاروں میں کہیں چھوٹی عظطی کی بھی گنجائش نہیں۔

آپ دیکھ لیں قرآن کس یقین کے ساتھ بات کہ رہا ہے۔ ایسا یقین آپ کو دنیا کی کس کتاب میں نظر نہیں آئے گا۔ رب العزت نے اپنی کتاب کا آغاز ہی ایسے دعوے سے کیا کہ دنیا کا کوئی مصنف ایسا دعو کی کرسکتا ہی نہیں۔

كهركرا بنانام كركوكول كوكول ندسناتا كهلوك اس كى آقائى براسمن موجاتى؟ آبتارى ک ورق گردانی کریں، کہیں آپ کوکوئی خض ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے پاس اپنی قوم کا سر دار بننے کی صلاحیتیں موجود ہول کیکن وہ اپنی ان صلاحیتوں کو کسی دوسر مے مخص کے سپر د کر دے۔اس دنیا میں ہر کوئی اپنے اقتدار، اپنے اختیار، اپنی عزت، اپنے جاہ وجلال اور اپنے رعب و دبدبہ کیلئے محنت کرتا ہے۔ کوئی حض کسی دوسرے کوایے جھے کے معمولی سے معمولی اختیارات بھی استعال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ای کریڈٹ،ای ذاتی منفعت اورای برشل شہرت اورعزت کے حصول کیلئے دنیا والے ہر بوے سے بوے خطرے کا مقابلہ کرنے کیلیے تیار ہوجاتے ہیں۔ دنیا کی اس روش، طریقے اور وطیرے کو بھی ا پے سامنے رکھتے اور کفار مکہ کے اس اعتر اض کوبھی ، آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ جولو ہاراتنے اچھے کلام کو بنانے اور سنوارنے کی صلاحیت رکھے وہ لوہار پھرلو ہارنہیں رہےگا ، پھروہ سنارے کہیں زیادہ اہمیت حاصل کر لے گا۔لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کھے کے کسی خض نے یہ حوصانہیں کیا کہوہ بیاعلان کرے''لوگو! بیقر آن جےاللہ کا کلام کہا جار ہاہے، بیاللہ کا کلام نہیں بیر میرا کلام ہے''۔حالانکہاس وقت اونچے سے اونچے شاعر موجود تھے۔ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہیں اپنی زبان دانی کا دعویٰ تھا۔لیکن وہ سب خاموش ہو گئے کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ اس قرآن کی حلاوت اورشیریٹی اس کے الفاظ اور فقرات، اس کے معانی ومطالب سب اس ذات کی تخلیق معلوم ہوتے ہیں جس ذات نے تمام کا ئنات تخلیق کی۔ان تمام باتوں کے باوجود جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔اس لئے اعتراض ضرور کرتے ہیں۔انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آیاان کے اعتراض میں کوئی وزن بھی ہے یانہیں؟



یمی کچھ کھے کے معرضین نے کیا۔انہوں نے بار باراس الزام اوراعتر اض کود ہرایا کہ بیہ

کین چونکد دنیا کی عادت رہی ہے کہ ہر چیز پراعتراض کیا جاتا ہے۔جو چیز اعتراض کے قابل نہ ہواس پر بھی اعتراض اور تقید کی جاتی ہے۔ کیوں کہ سب سے آسان کام ہی دنیا میں صرف تقید کرنا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا اور اچھا کام کیوں نہ کرے، اس کام کو غلط کہنے والے ہمیشہ موجود ہوں گے۔ بیا لگ بات ہے کہ کہنے والے خود غلط ہوں ، لیکن صحیح کو غلط کہنے والے میں میں میں ہمیشہ سے چلے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے اپنی صداقت کا واضح ترین دعو کی کیا اور اس دعو کی کوئی تو وہ لوگ آئے تا ہیں۔ قرآن مجید نے اپنی صداقت کا واضح ترین دعو کی کیا اور اس دعو کی گھلطی تو وہ لوگ آئے تک کوئی جھلانہیں سکا۔ بید دعو کی مگھ کے قریش نے بھی سنا۔ قرآن سے کوئی غلطی تو وہ لوگ نہنا کی سنا۔ ترین دعو کی خلطی تو وہ لوگ نہنا کی سنا۔ ترین حالے اختیار کئے۔

لو مارنبين سنار

وہ لوگ جانے تھے کہ حضرت محصلی اللہ علیہ وہلم کی اسکول میں آہیں پڑھے۔ ہمیشہ انہی کے شہروں میں رہے ہیں۔ کہیں باہر تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے۔ انہیں کی قسم کی عبارت آرائی کا ڈھنگ آئ تک کی نے نہیں سکھایا۔ اس لئے انہوں نے کہا کہ بیقر آن اللہ کی طرف ہے نہیں بلکہ نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ فلاں لوہارے بنوا کرلاتے ہیں۔ اعتراض کرنے کیلئے تھوڑی بہت عقل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن پر اعتراض کرنے والے ،معلوم ہوتا ہے بالکل ہی کورے تھے۔ وہ میرے نبی کے بارے میں جانے تھے کہ یہ پیدا ہواتو بیٹیم تھا۔ اس پر باپ کا سایہ بھی نہ تھا۔ پھر اس پر دادا کا سایہ بھی نہ تھا۔ پھراس پر دادا کا سایہ بھی نہ تھا۔ پھراس کے بیارے بچا کا سایہ بھی نہ تھا۔ اس پر کی قبیلے کے سردار کا سایہ بھی نہ تھا۔ کی حالے کی سردار کا سایہ بھی نہ تھا۔ کی حالے بایہ بھی نہ تھا۔ یہ اس کا اپنا سایہ بھی نہ تھا۔ یہ ایا ہے سایہ اور بظاہر بے سہارا شخص کی کو کیا پڑی تھی کہ اے ایک بہترین کہ اب کھی کہ دیا ہو دیکی دوسرے کو لکھی کر کیوں دیتا، خود بہترین کہ آب کھی کہ روسرے کو لکھی کر کیوں دیتا، خود

خلبات رتان (درم) المعلق ١٢٥

"الرتم ابیانه کرسکواور جمیں یقین ہے کہ قیامت تک تم ابیانه کرسکو کے پس تم اس آگ ے ڈروجس کا ایدهن انسان اور پھر بنیں گے اور بیآگ نہ مانے والوں کیلئے بنائی گئی ہے'۔

"كافر" كالغوى مطلب ب"نه مان والا، الكاركر في والا" واورموس كامعنى ب

''مانے والا''۔ان مانے والوں اور نہ مانے والوں کیلئے اللہ نے الگ الگ راہیں بنائی ہیں۔ مومنوں کیلئے جنت کی مسرتیں ہیں اور کا فروں کیلئے جہنم کی مشقتیں ہیں۔ ماننے اور نہ ماننے

والوں میں ایک فرق ریجھی ہے کہ ماننے والے پہلے ناواقف ہوتے ہیں ،انھیں سمجھایا جاتا ہے،

بتایا جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں، بیجان لیتے ہیں اور پھر مان لیتے ہیں۔ایسےلوگ تو بن جاتے ہیں مومن۔ای طرح نہ ماننے والے بھی پہلے ناواقف ہوتے ہیں انہیں بھی سمجھایا جاتا ہے،

بتایا جاتا ہے۔ وہ بھی جان لیتے ہیں، بہچان لیتے ہیں، کیکن وہ مانتے نہیں بلکہ الٹا کرتے ہیں اصرار۔اس کئے وہ بن جاتے ہیں کفار۔ پھر بیمومن اینے ایمان میں آگے بوھتے ہیں،

آز مائٹوں کوجھیلتے ہیں۔عبادتیں کر کے خدا کی تو حید کو مانتے ہیں، شریعت محمدی پر چل کررسول کی رسالت کو مانتے ہیں اور احکامات ِ ربانی پڑھل کر کے قرآن کی ہدایات کو مانتے ہیں۔ یباں

تك كەبىمۇمناس دنياسے نكل كركندن بن جاتے ہيں۔ اور کفارا پنے کفر میں آ گے بڑھتے ہیں۔ دنیا کوئیش وعشرت کا گھر سمجھتے ہیں ، خدا کا شریک

تشہراتے ہیں، قرآن کا نداق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ بیکافر اس دنیا ہے نکل کرجہم کا

ایندهن بن جاتے ہیں۔

ایی کوئی بات نہیں

نى مَكَاثِيْمُ كَى حديث ب، فرمايا جس نے لا اله الا الله محدرسول الله كو مان ليا" فد حسل السجسنة" وه جنت مين داخل جو كيا-نه مانے والول كورب نے جہنم كى بدخبرى سنائى اور مانے والول كومير ح محصلى الله عليه وسلم في جنت كى خوشخرى سائى كيكن مير بيدر موي صدى کے مسلمانو! تم سوچ رہے ہوگے کہتم مانے والے ہواس لئے جنت میں تمہاری ریز رویش ہو

مام المحديد الماسيدية قر آن الله کا بھیجا ہوا کلام نہیں۔ یہ کی بندے کا بنایا ہوا کلام ہے۔اس پراللہ تعالیٰ نے معرضین كوخود فيلنج كياب

ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبد نا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين.

"جمنے جو کھانے بیارے پرنازل کیا ہے اگراس میں تمہیں کی بات کا شک ہوتو . پھرای کلام کی طرح کوئی سورت بنا کرلے آؤ۔اس کام میں تم سوائے اللہ کے باقی سب كى مدد لے سكتے ہو۔ اگرتم سچے ہوتو پيكام كردكھاؤ''۔

برے محترم سامعین! قرآن مجید کی بدلاکارآج بھی دنیا کے دانشوروں کیلئے ایک چیلنے ہے نیکن جهاراایمان ہے کہ بیجوقر آن ہےاس کامصنف خودرب رحمان ہے۔جس طرح رب کی بنائی ہوئی زمین کی طرح کو کی تخص ای طرح کی اور زمین نہیں بناسکتا، جس طرح ہے رہے آسان کی طریع کوتی اور آسان نہیں بنا سکتا، جس طرح سے اور جا نداور ستارے کوئی نہیں بنا سکتا، جس طرح سمندر اور دریا اوز کوئی نہیں بنا سکتا، جس طرح کوئی مخص رب کے جہان کے علاوہ کوئی دوسرا جہان نہیں بنا سکتا، و ہے ہی کوئی شخص رب کے اس قر آن کے علاوہ قر آن اور



قیامت تک کے ادیب ایے تمام ادب کا نچور بھی پیش کریں تب بھی وہ قرآن کا تو زیش نہیں کر سکتے بعن لوگوں کورپ منے اس قرآن کا توڑیش کرنے کیلئے کہانہیں ساتھ ہی یہ بھی كهدديا كتم لا كفر آن كي طرح بيت كي كوشش كرتے رہو،

والنالم تفعلوا ولن تفعلوا الاالنار والتي وقودها الناس والحجارة اعدت للكفرين. یہ میرے نزدیک ایمان کی حقیقت ہے۔اب کوئی ایمان کا دوسرامفہوم جانتا ہوتو یہ وہ جانے اوراس کا ایمان جانے۔ میں تو

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جھے حق



محترم سامعین! ہم مسلمان ہیں۔ ہارے کلے کے دو جصے ہیں۔ ایک تو حید اور دوسرا رسالت ۔ تو حیدی تنجیل خدا کی وحدانیت سے ہوتی ہے اور رسالت کی تنجیل قرآن وسنت سے ہوتی ہے۔آج کل ایک گروہ ایبا پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے رسالت کی پیمیل کیلیے قر آن اور سنت دونوں ضروری نہیں۔ بلکہ اکیلا قرآن ہی رسالت کی تکیل ہے۔لیکن خوب سمجھلو۔قرآن اور حدیث دونوں لازم وملزوم ہیں۔آپ قرآن کے بغیر حدیث کو پر کھن تھیں گے اور حدیث کے بغیر قرآن کو مجھے نہ کیں گے۔قرآن بنیادی اصولوں کا نام ہے اور حدیث ان اصولوں کی تشریح کا نام ہے۔اس بات کو نہ دل مانتا ہے نہ عقل مانتی ہے کہ ہم قر آن کوتو مانیں کیکن قر آن والے کونہ مانیں۔ ذرا سوچوتو سہی قرآن ہے کس چیز کا نام؟ قرآن نام ہے تمیں پاروں کا جمیں سیپارے نام ہے ایک سوچودہ سورتوں کا، بیسورتیں نام ہیں رکوعوں کا، رکوع نام ہے آیتوں کا، آييس نام بين فقرون كا، فقر عنام بين جملون كا، جملي نام بين فقطون كا، لفظ نام بحرفون كا، حرف نام ہے نقطے اور کیسروں کا، نقطے اور کیسرین نام ہیں شدو مدکا، شدو مدنام ہے اعراب کا، اعراب نام ہیں زیرز برپیش کا، زیرز برپیش نام ہے آواز کا اور آواز نام ہے مصطفے کی زبان کا جے نبی نے قرآن کہا، ہم نے اسے قرآن سمجھا۔ ہارے لئے قرآن بھی حق ہےاور قرآن والا بھی حق ہے۔قرآن بھی حق ،قرآن والا بھی حق ،قرآن بھی جحت ،قرآن والا بھی جحت ،ہم نی ہے ہدایت مانگیں گے، وہ قرآن پڑھ کرسنائے گا۔قرآن سنیں گے، بیدرب کی طرف ہے رسول کی پیروی کا حکم سنائے گا۔ اگر ہمارے لئے قرآن سے ہدایت لینا ضروری ہے تو ہمارے لئے رسول کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔قرآن ہمیں تھم دےگا۔ نبی اس تھم پر چلنے کا چکی، فکرنہ کروالی کوئی بات نہیں۔ یہ مان لینا ویسے مان لینا نہیں جیسے ہم مان لیتے ہیں، ایک بات کی چر مکر گئے، ایک عہد کیا چھر بدعہدی کی، ایک وعدہ کیا پھراسے پورانہ کیا۔ مانا تو یہ مانا ہے کہ جب مانا تو دل و جان سے مان لیا، پھر مال جاتا ہے تو چلا جائے، اولا د جاتی ہے تو چلی جائے، گھریار جاتا ہے تو چلا جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ایمان نہ جائے۔



آج ہم ایمان والے ضرور ہیں لیکن ہمیں یے خرنہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ جتنا کچھ ہم ایمان کے بارے میں بیجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو مکہ کے جابل بدو جانے تھے۔وہ لوگ جانتے تھے کہ جب ایک دفعہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہد دیا تو پھر ہمیشہ کیلئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ کیوں کہ میکلمہ اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ ایک عہد اور وعدہ ہے اور صرف چند لحول کیلیے نہیں بلکدایک انسان مسلمان ہوتے وقت پوری زندگی کیلیے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما نبر داری کا حلف اٹھا تا ہے۔اگر مان لینے کا مطلب صرف زبان سے بیکلمات بڑھ لیناہی ہوتا تو یہ چندالفاظ بڑھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں \_ آج ہم نے پیکلمہ پڑھا تو سہی لیکن اسے سمجھانہیں۔ جب سمجھانہیں تو مانانہیں، جب مانانہیں تو پھرایمان کیسا؟ جب ہم اس کلے کی حقیقی روح کو بھے لیں گے اوراسے دل وجان ہے مان کراپی زندگی کو بدل لیں گے پھر حقیقت میں ایمان کی لذت ملے گی اور جب ایمان کی لذت بیتی ہو جائے گی تو پھر رحمان کی طرف ہے جنت لیٹنی ہو جائے گی۔ ضرورت صرف ایمان کو مجھنے کی ہے۔میرے جلسوں میں میرے خالفین بھی بھی مجھے ایک چیٹ دے دیا کرتے ہیں کہ ربانی صاحب! يبلے آپ اپناايمان ثابت كريں - بھلا ايمان كوئى ثابت كرنے كى چيز ہے - ايمان ثبوت کا نام نہیں، ایمان استدلال کا نام نہیں، ایمان بیان دینے کا نام نہیں، ایمان ڈرنے کا نام نہیں اڑنے کانامنہیں۔ایمان فق پرمرنے کانام ہے۔"قبل امسنت سالیلہ ٹیم استقم"کہہ ايمان لايااور پهراس پردٹ جا۔ چا ہے دنیا کچرکہتی ہے، توجے تی سجھتا ہے اس پراڑ جا، ڈٹ جا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے ، جو جو حالات اور واقعات پیش آئے ، قر آن نے گویاان واقعات کی تفصیل اپنے اندر محفوظ کر لی قر آن ایک تاریخ اور سوائح عمری ہے اس عظیم ہتی کی جس کے صدیقے ساراجہان بنا میرے نزدیک قر آن ایک سیرت النبی کابیان ہے اور نبی خود ایک چلنا پھر تا قر آن ہے۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبابے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر وہی طرقاں، وہی کیلین وہی طلہ



قرآن اور نی دونوں کا متصدایک، دونوں کے کمالات ایک، دونوں کی تعلیم آیک، دونوں کی تربیت ایک، دونوں کا متصدایک، دونوں کے کمالات ایک، دونوں کے اوصاف ایک ۔ قرآن نے اپنی عبارتوں سے اپنی بیچان کروائی اور نبی نے اپنی عادتوں سے اپنی بیچان کروائی اور نبی نے اپنی عادتوں سے اپنی بیچان کروائی ایک نبیلی دونوں کے تعدید جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا! اے کمہ کے مردارو! میں نے تمہارے درمیان اپنا بیچپن اور اپنی جوانی گزاری ۔ میری زندگی کے چالیس مال تمہارے سامنے ہیں۔ جھے ہتاؤاس پورے عرصہ میں کیا میں نے بھی جھوٹ بولا؟ کیا بھی مال تمہارے سائی ایک آواز تھی ''انت صادق وامین'' ۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اے عبداللہ کے بیٹے تو نے آئ تک کوئی جھوٹ نہیں پولا، اس لئے تو اب بھی جو کچھ کہ گا تھے کہ عبداللہ کے بیٹے تو نے آئ تک کوئی جھوٹ نہیں پولا، اس لئے تو اب بھی جو کچھ کہ گا تھے کہ اقرار کر چکے تھے ۔ رسول نے اپنی چالیس سالہ زندگی کو ثبوت بنا کر اپنی رسالت کی پیچان کروائی ۔ ای طرح قرآن نے اپنی شیرین، مضبوط استدلال، خدائی ادکامات، گہرا فکر، کروائی ۔ ای طرح قرآن نے اپنی شیرین، مضبوط استدلال، خدائی ادکامات، گہرا فکر، انفرادیت، زوردارللکاراورای طرح بے شاراوصاف کے ذریعا پی صدافت کالو ہا منوایا۔ نبی

طریقہ کھائے گا۔ اگر قرآن "وافیہ مواالصلوة" کہ کرنماز کا تھ جی کا تو نی نمازوں کے

طریقہ سلمائے گا۔ اگر مرآن ''واقیہ مواالصلوق'' کہہ کرنماز کا حکم دے گاتو نبی نمازوں کے اوقات کا تعین کرے گا، نماز کی رکعتوں کی تعداد بتائے گا، نماز کے فرائض بتائے گا، وضو کا طریقہ سلمائے گا۔ اگر قرآن رج کا حکم دے گاتو نبی خود ج کر کے دکھائے گا۔ گویا حکم ہوگا خدا کا اور طریقہ سلمائے گا۔ گر آن اور سنت ایک گاڑی کے دو پہنے ہیں۔ اگر دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تو اسلام کی گاڑی چلی ، ورنہیں۔ اگر کوئی ختص قرآن کو مانتا ہے اور ساتھ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا دین اے مبارک ہو۔



ہم نے تو قرآن کو پڑھ کر بہی سمجھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام زندگی میں کئے قرآن نے ان کاموں کی تفصیل بیان کر دی، جنگیں اور صلح نامے اور عبادات و معاملات تو بڑے کام ہیں، ہمارے نبی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی باتیں بھی ہمیں قرآن نے سائیں۔اگریہ پی زلفوں کی باتیں کیں۔اگریہ نبی عبار سائیں۔اگریہ نبی عبادر اوڑھ کرسویا تو قرآن نے کملی کی باتیں کیں۔اگر نبی شہر کی طرف چل پڑا تو قرآن نے اس کے شہر کی گلیوں کی باتیں کیں۔اگراس نبی نے غار میں بیٹے کریارے باتیں کی تو قرآن نے اس کے شہر کی گلیوں کی باتیں کیں۔اگراس نبی نے غار میں بیٹے کریارے باتیں کی تو قرآن نے اس کے باتیں کی باتیں کی تو قرآن



پورے قرآن مجیدگو پڑھو،ایبامعلوم ہوگا جیسے آپ خداکے احکامات کے ساتھ ساتھ نی کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی کی ذات قرآن کا محور ہے۔ نبی اگر کے ہیں ہے قوقرآن کے ہیں آرہا ہے۔ قرآن مجید کے ہیں آرہا ہے۔ قرآن مجید آج بھی خود ہر سورت سے پہلے بتا تا ہے کہ میری بیآیات نبی کے پاس کے ہیں آئیں یا مدینے میں آئیں المدینے میں آئیں المدینے میں آئیں کے ابتدا ہیں دیکھیں گے کہ وہاں کی لکھا ہوگا۔

ہیں اور ہرایک کے بیان کی نوعیت اپنی اپنی ہے۔ہم میں سے اگر کوئی شاعر بولے گا تو اس کے

مندے غزل نکلے گی یا قصیرہ نکلے گا، کوئی ادیب بولے گا، تو اس کے منہ سے عبارت نکلے گی یا مضمون نکلےگا،کوئی نعت خوال بو لےگا تواس کے منہ سے نعت نکلے گی یا مولود نکلے گا،کوئی مقرر

بولے گا تو اس کے منہ سے تقریر نکلے گی یا وعظ نکلے گا، کوئی مفتی بولے گا تو اس کے منہ سے وضاحت نکلے گی یافتوی نکلے گا کوئی خطیب بولے گا تواس کے منہ سے نکتہ نکلے گایا خطبہ نکلے گا ،

کوئی ولی بولے گاتواس کے منہ سے کرامت کی بات نظے گی یا معرفت کا بیان نظے گا، کوئی صحابی بولے گا تواس کے منہ سے روایت نکلے گی یا فرمان نکلے گا۔لیکن خدا کی تتم اجب میرانبی

بولے گاتواس کے منہ سے حدیث نکلے گی یا قرآن نکلے گا۔



قر آن ہو یا حدیث، دونوں کی اہمیت <del>میرے نبی کی مرہون منت</del> ہے۔ دونوں کے الفاظ ہمیں نی کے لب بلانے سے معلوم ہوئے۔فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول الله کا کلام ہے۔لیکن اس فرق کے باد جود دونوں کا منبج اور مرجع ایک ہے، دونوں کا واسطہ اور ذریعہ ایک ہے، دونوں کی آواز اورلب واہجہ ایک ہے، دونوں کا مقصد اور منشا ایک ہے۔اگر قر آن اور حدیث کے فرق کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کیلئے رب نے اپنے الفاظ منتخب کئے اور حدیث کیلئے کہاا ہے محبوب جو لفظ تو اپنے منہ سے ادا کر دے گا انہیں لفظوں پر میں اپنی مہر حاکمیت ثبت کر دوں گا۔ ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ حدیث اور قر آن میں کیا فرق ہے؟ کہا جب میں قر آن پڑھتا ہول تو مجھے خدا کی کبریائی یادآتی ہے اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے مصطفاصلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی یاد آتی ہے۔ خلبات ربان (دوم)

نے اینے کردار کے بارے میں سوال پوچھ کرسب سے پہلے یہ بتایا کہ میری عادات میں کوئی شكنبيں اور قرآن نے ''لاریب فیہ'' کہہ کر بتایا میری آیات میں کوئی شکنبیں۔



دونوں کی باتیں شک وشبہ سے بالا ہیں۔ دونوں حق کا معیار ہیں، دونوں وحی من اللہ کا اظهار ہیں۔ایک دفعہ حفزت عبداللہ ابن عمر سے صحابہ نے کہااے عبداللہ تم حضور کی ہربات کو لکھتے ہو۔ایبانہ کیا کرو کیوں کہ حضور بھی ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں بھی دنیا کے لین دین کی با تیں کرتے ہیں، بھی گھریلو معاملات کی باتیں ہوتی ہیں، بھی مختلف آ دمیوں کے ذاتی مسائل کی بات ہوتی ہے۔تم صرف اس وقت لکھا کرو جب جضور منبر پر کھڑے ہوکر وعظ فرمایا کریں۔اس بات کوئن کر حفزت عبداللہ بن عمر رنجیدہ ہوگئے کہ محبّ کو محبوب کی ہر بات ہے پیار ہوتا ہے۔ یہ بات چلتے چلتے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام تک جائینچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا فرمایا، اے عبداللہ میں جہاں بھی ہوں، جو کچھے کہوں، جیسے کہوں، سب کچھو لیے کا ویسے لکھ لیا کرو کیوں کہ جب تک بیچھے سے وٹی یوحی کی تارنہیں ملتی اس وقت تک میری زبان نہیں ہلتی۔



اس نبی نے وہ کچھ کیا جو کچھاہے رب نے کہا،رب کی ذات بھی حق ہےاور نبی کی بات مجھی حق ہے۔ایک صحابی نے ایک دفعہ عرض کی ، یار سول الله فعداک ابی وامی میرے ماں باپ آپ پرصد نے جائیں۔آپ بھی بھی ہم ہے مذاق اور ہنی ومزاح کی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا! جب میں مزاح کی بات کہتا ہوں اس وقت بھی حق کہتا ہوں۔اس نبی کی زبان بھی حق اور قر آن کا بیان بھی حق ، بیان کی اہمیت بیان کرنے والے سے ہوتی ہے اور بیان کرنے والے کی اہمیت بیان کی نوعیت ہے ہوتی ہے۔ہم میں بھی آج کل بیان کرنے والے بہت

احوال کی کوئی قلز نہیں۔ ع کارواں کے دل ہے احساس زیاں جاتار ہا

آج ہم نے اس قر آن کورکھا ہوا تو دیکھا، گراس میں لکھا ہوا نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قر آن کو چو ماتو سہی لیکھا ہوا نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قر آن کو جہامت کو تو دیکھا لیکن اس کی صدافت کو نہ دیکھا۔ ہم نے پڑھی ہوئی تلاوت کو تو دیکھا لیکن اس تلاوت میں گھلی ہوئی طلاوت کو نہ دیکھا۔ آج ہم نے اس قر آن کی چھپی ہوئی نقل کو تو دیکھا لیکن اس چھپی ہوئی نقل میں چھپی ہوئی اصل کو نہ دیکھا۔ قر آن کی اصل میہ ہے کہ اس کے اکتابات کی من وی بیروی کی جائے۔



صحابہ نے قرآن کے ادکامات کی پیروی اس طرح ہے کی کہ اس پیروی پر آج تمام مسلمان عورت کو جھی ناز ہے۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں، جب قرآن میں پردے کا جھم آیا تو جس مسلمان عورت کو جیسا بھی کپڑا میسر آیا اس نے اس کپڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کا بھیں ایسانظر آتا تھا جیسے ان عورتوں کے سروں پر کؤے بیٹے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کا حکم مانے میں اتن جلدی وکھائی کہ کوئی بادشاہ کا جھم بھی اتن جلدی مانے کیلئے تیار نہیں ہوتا۔ جب قرآن نے شراب کے حرام ہونے کا جھم سایا تو بے شار روایتیں گواہ ہیں کہ مدیدی گئیوں جب قرآن نے شراب اس طرح سے بہدری تھی، جیسے بارش کے بعد گلیوں میں پانی بہتا ہے۔ جس قرآن پر حجابہ کرام نے اس جذبہ وشوق ہے کمل پیرا ہوکر دکھایا وہ قرآن آج بھی حرف بحرف ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اس طرح موجود رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز میں تغیر ہے کین قرآن پیل موجود ہے اور بیا کی ہر چیز کوفنا ہے کیکن قرآن کو ہمیشہ ہیشہ کیلئے بقا ہے۔ میں کہ قسم کا تغیرہ تبدل ممکن نہیں مٹ سکتا۔ آسان اور چا ندستارے ٹوٹ بھوٹ سکتے ہیں۔ مشل وقمر بے نور ہو سکتے ہیں، قصے اور بستیاں ملیا میٹ ہو سکتی ہیں، شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل سکتی ہیں، جوانات کی جہتئیں بدل سکتی ہیں، جوانات کی جہتئیں بدل سکتی ہیں، جوانات کی جہتئیں بدل سکتی ہیں، جمادات کی ما بیشیں بدل سکتی ہیں، جبلیات



آج قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یا یوں
کہتے ہمارے پاس ہمارے دین اسلام کاتحریلی دستور بھی موجود ہے اوراس کی تشریحات اور
جزئیات بھی موجود ہیں۔قرآن ایک الیامستقل دستورہ جے زمانے کے حالات بدل نہیں
عقے۔ بلکہ قرآن کے پاس ایس طاقت اور قوت موجود ہے جو زمانے کے حالات کو اپ
ادکامات کے مطابق بدل عتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ زمانے والے اپ
آپ کو بد لنے پرآمادہ ہوں کیوں کہ رب کا بی قانون ہے: لاید غیس مابقوم حتی یغیر واما
بانفسهم.

خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجس کوخیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

مگر ہائے افسوں! ہم ابھی تک اپنے آپ کو بدلنے پرآ مادہ نہیں ہو سکے۔ ہم نے قر آن کے واضح احکامات کی صرف کھلی خلاف ورزی ہی نہیں کی بلکہ قر آنی احکامات کے مفہوم میں مختلف تاویلیں کیں۔ آج بھی مختلف مفسرین کے مختلف حوالہ جات اپنے مفاوات کیلئے استعمال کئے جارہے ہیں۔ بنکوں والے اپنے سودی کاروبار کو چھکانے کیلئے اپنے پاس قر آنی تفیروں کے حوالے لئے پھرتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی والے قر آن کی آیتیں پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں۔ بیے والے تو اپنے اس جوئے کے کاروبار کے جواز کیلئے فتوے لئے پھرتے ہیں:

خود بدلتے نہیں قر آن کو بدل دیتے ہیں

ہمیں قرآن سے حوالہ لینے کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جب ہمیں کوئی مالی یا سیاسی منفعت درکار ہو۔ زندگی کے باقی تمام معاملات میں آج ہمیں قرآن سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف قسمیں کھانے کیلئے استعال کیا ہے۔ اور یہ بات مسلمان قوم کیلئے زبردست المیہ ہے۔ اس پر مزید افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس المیے سے دوچار ایں لیکن ہمیں اصلاحِ تردست المیہ ہے۔ اس پر مزید افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس المیے سے دوچار ایں لیکن ہمیں اصلاحِ

اس کی وضاحت سنا تا ہے۔قرآن کا تھم حجت ہے، نبی کا تھم سنت ہے۔قرآن پر ہیز گار بنا تا ہے، نی عمگسار بناتا ہے۔قرآن فرما نبردار بناتا ہے، نبی اپنا جانثار بناتا ہے۔قرآن اطاعت گزار بنا تا ہے نبی اپنا پیرو کار بنا تا ہے۔قر آن ہاری کتاب ہے، نبی کے پاس ہرسوال کا جواب ہے۔ بلکہ اگر آپ جیران نہ ہوں تو ایک اور فرق بھی بتا تا جاؤں قر آن کی ہر آیت قرآن ہے اور نی کی ہرعادت قرآن ہے۔قرآن کے پاس اقوال ہیں، نی کے پاس اعمال ہیں۔ بلکہ اگرغور کرونو نبی کے اعمال ہی اصل قرآن ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی پردہ پوشی کے بعد ایک مخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور حضور کی سیرت اور اعمال كے بارے ميں سوال كيا۔ آپ نے حيران موكر فرمايا "افلا تقراون القرآن" كيا تونے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ بولا اچھا! اس کا مطلب یہ ہے کہ قر آن نے جیسے جیسے تھم دیا ہمارے نبی نے ویے ویسے کام کیا۔ فرمایانہیں نہیں ،اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا نبی کام کرتا گیارب ویسے دیسے قرآن میں لکھتا گیا۔



الله پاک نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے کر گویا نبی کے اعمال کودوام بخشار زندگی صرف جم کی حرکات وسکنات کا نامنہیں اورموت صرف ظاہری موت مرجانے کا نامنہیں۔ تاریخ ت بوچھو، زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے کام کا، زندگی نام ہے پیغام کا، زندگی نام بنام کا، جس کا نام زنده اس کا کام زنده، جس کا کام زنده اس کا نام زنده - جب تک حدیث زنده، نبي كابيغام زنده - جب تك قرآن زنده، نبي كا كام زنده - جب تك نبي كاغلام زنده، نبي کا نام زندہ۔جس نبی کا نام زندہ اس نبی کے غلام زندہ۔جس نبی کے غلام زندہ اس نبی کے غلاموں کے غلام زندہ ۔جس نبی کے غلاموں کے غلام زندہ وہ نبی نبیوں کا امام زندہ ۔و اللّٰہ يَعصِمُك مِنَ النَّاس كَهم كررب نے نبى كى حفاظت كى ذمه دارى لے لى اور "نَحنَ نَزُّ لَنَا الذِّكْرَ وانَّا لَهُ لَحافِظُونَ " كَهِكُرَقُر آن كَى حَفَاظت كَى ذمدارى لے لى ـ ابقر آن اور نبي



ک حقیقتیں بدل سکتی ہیں، ہر جان مٹ سکتی ہے، ہر جہاں مٹ سکتا ہے،سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوسکتا ہے،اوقات بدل سکتے ہیں،دن رات بدل سکتے ہیں،گردشِ زمانہ رك سكتى ہے، ہواؤں كا چلنا رك سكتا ہے، درياؤں كے رخ بدل سكتے ہيں، سمندروں كے دھارے بدل کے بیں اطراف دو عالم کا سارا نقشہ بدل سکتا ہے، بہاڑ ریزہ ریزہ ہو کتے ہیں، زمین لرزہ براندام ہوسکتی ہے، چٹانیں چٹج سکتی ہیں، آسانوں اور زمین کے تمام سیارے الث پلیك سكتے ہیں، سارانظام كائنات ورہم برہم ہوسكتا ہے، پورى دنیاز بروز برہوسكتى ہے، کیکن قرآن مجیدالیا محفوظ ہے کہ اس کی زیر کی زبراورزبر کی زیز ہیں ہوسکتی۔



اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خو درب نے لیا۔ بیا لیک ایسااعجاز ہے کہ باقی کسی آسانی کتاب کو پیفضیلت نهلی جواس قر آن کوملی \_ دنیا کو دوسری آسانی یاالهامی کتاب کی ضرورت اس وفت پیش آتی ہے جب پہلی آسانی کتاب میں تحریف ہو گئی ہویا سرے سے کتاب ہی مٹ گئی ہویا نبی کی عادات واطوار کولوگوں نے بھلا دیا ہو۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی شریعت کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی سیرت کا ایک ایک گوشم محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے،اس نبی کے بعد کسی کی نبوت کا چاند پڑ ھنائبیں۔اور ہمارا قرآن آخری کتاب ہے،اس کتاب کے بعد کی کتاب نے آسان سے اتر نائیس \_ قیامت تک ہمارے نبی کی نبوت قائم اور قیامت تک ہمارے قرآن کی حاکمیت قائم۔ دونوں ہمارے راهبر ہیں، دونوں کی راہبری قائم، دونوں ہمارے راہنما ہیں، دونوں کی راہنمائی قائم \_ دونوں حق کی آواز ہیں، دونوں کی حقانیت قائم۔ دونوں رشد و ہدایت کے حقیقی ماخذ ہیں، دونوں کی حقیقت قائم \_ فرق اگر ہے تو صرف اتنا ہے، قرآن ہمیں نماز کا تھم سناتا ہے، نبی ہمیں نماز پڑھناسکھا تا ہے۔قرآن جہاد کا نعرہ لگا تاہے، نبی اس جہادیس خودلڑ کے دکھا تا ہے۔قرآن خدا کی حکومت جاہتا ہے، نبی بیر حکومت کر کے دکھا تا ہے۔ قرآن اپنی عبارت سنا تا ہے، نبی

ہے کہ میری بات بھی آج چلتی نظر نہیں آتی۔ فرمایا ای طرح بیسب ل کر ہر نبی کے پاس جا کیں مے اور ای طرح سب انبیا سفارش کرنے سے معذرت کریں گے۔ پھر فرمایا تمام خلقت میرے پاس آئے گی۔ میرے ارد گرد گنا ہگاروں کے جسرمٹ ہوں گے۔ اس وقت کسی کی مجال نہ ہوگی، کسی کی شنوائی نہ ہوگی، کسی کی رسائی نہ ہوگی، کسی کی فریاد نہ ہوگی، کسی کی رسائی نہ ہوگی، کسی کی فریاد نہ ہوگی، کسی کی بیار نہ ہوگی، کسی کی بات نہ ہوگی۔ اس وقت اگر ہوگی رب کی سننے والی ذات ہوگی یا جھے مجمد کی شفاعت ہوگی، رسلی اللہ علیہ وسلم)



محرّم سامعین! جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس طرح قرآن ہمی ہماری شفاعت کریں گے، اس طرح قرآن ہمی ہماری شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن انسانی شکل بن کرآئے گا۔ اس کے ہاتھ میں قاری قرآن کا ہاتھ ہوگا۔ دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ دونوں کی شکل انسانی ہوگی:

یہ بات نہیں معلوم کی کو کہ مومن! قاری نظرآ تا ہے حقیقت میں ہے قرآن

قرآن اپ قاری کورب لم یزل کے دربار میں پیٹی کر کے اجازت مانے گا کہ اے رب العالمین! یہ جھے قرآن کا قاری ہے۔ اس نے دنیا میں میری عزت اور تکریم کی ، میراادب کیا ، مجھے خشوع وخضوع کے ساتھ تلاوت کیا ، میری تلاوتوں کو سمجھا۔ جیسے جیسے میں اسے تیر سے احکام سنا تا گیا ، و یہے و یہے یہ زندگی میں کام کرتا گیا۔ اے اللہ العلمین! اس نے کل دنیا میں میری قدر کروں حضور نے فر مایا ، اللہ تعالی قرآن میری قدر کروں حضور نے فر مایا ، اللہ تعالی قرآن کو اجازت دے کہ مدرے گا کہ اے قرآن تو اپ قاری کو جوعزت دیتا جا بتا کو اجازت دے گا اور قرآن سے کہ درے گا کہ اے قرآن کو جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ اندر سے داروغہ جنت یو چھے گا ، با ہرکون؟ قرآن کے گا۔ جنت کا درواز ہ کھکھٹائے گا۔ اندر سے داروغہ جنت یو چھے گا ، با ہرکون؟ قرآن کے گا۔



دونوں ابدتک رہیں گے۔دونوں ہاری راہنمائی کے سرچشے ہیں۔



دونوں کی صفات اور کمالات بکیساں ہیں۔ دونوں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فرمایا قیامت کا دن سخت ترین ہوگا۔تمام لوگ حساب کتاب اور سز او جزا کیلئے اکٹھے ہوں گے۔غضب کی گرمی ہوگی۔سورج کی کرنیں تلوار کی طرح کاٹ رہی ہول گی۔نفسانفسی کاعالم ہوگا۔کسی کوکسی کی پیچان نہ ہوگی۔نیک و بد دونوں فتم کے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہول گے۔حماب میں تاخیر ہوگی۔لوگ جاہیں مے ہارے اعمال کا جلد ہی محاسبہ کیا جائے تا کہ یہاں کی تختی سے نجات ملے۔ ہرکوئی اینے انجام کو پنچے۔ جنت والے جنت میں جائیں، دوزخ والے دوزخ میں جائیں،لیکن جزاوسزا کا کام برستورالتوامیں ہوگا۔سب کےسب اکشے ہوکرآ دم کے پاس جائیں گے۔کہیں گے،اےآدم تو ہم سب كابادا ہے۔ رب سے التجاكر، حساب جلد شروع ہو۔ حضرت آ دم عليه السلام كميس كے، میں کس مند سے رب کے ساتھ بات کروں؟ میں نے توجنت میں منوعہ بودا کھایا تھا۔ پہتواں کا شكر ہاس نے ميرى توبةبول كر لى -اب بدميرے بس كى بات نبيس كميس اس كے كاموں میں اپنی رائے دوں فرمایا آ دم کی اس بات پرسب مایوں ہوکر حضرت نوح کے پاس آئیں گے۔ کہیں گے، اے اللہ کے برگزیدہ پیغیر! ربتمہاری بات کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری دعا کے طفیل براطوفان آیا، آج سب کیلیے دعا کرو کہ جلد حساب شروع ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام بیہ سنتے ہی مسکرائیں کے اور کہیں گے، میں تم لوگوں کی سفارش کیے کرسکتا ہوں؟ تم میں مجھے وہ لوگ صاف نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے ساڑھے نوسوسال تک تک کیا۔اس ونت تم نے میری بات نه مانی ، آج میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا بیسب لوگ استھے ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے کہ اے ابراہیم تو اللہ کاخلیل ہے، ہمارے لئے کوئی دعا ما نگ \_حضرت ابراہیم کہیں گے،لوگو! میں اللہ کا خلیل ضرور ہول کیکن آج کی بختی اس قدر شدید یہ نبی ہماری شفاعت کررہا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ اپنے علمی استدلال اور منطقی خیال سے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں لیکن

## ع حقیقت حجیب نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے

بیعقل کے تانے بانے آخر کب تک کام کریں گے؟ کچھ لوگوں نے نبی کی ذات کواپنی ذات سے تشید دی۔ نی کے کامول کواپنے کامول کی مثل بتایا۔ نبی کی صفات کے ساتھ اپنی صفات کی مماثلت ثابت کی - بیظلم یهال تک بر هایا که جب خود مننے لگے تو نبی کومٹا ہوا ثابت كرنے لگے۔ يظلم كوئى نيائبيں، پرانے وقتوں سے زمانے كى يبى روش آربى ہے۔ زمانے والي بھى رسول كوفنا كہتے ہيں و بھى قرآن كوفنا كہتے ہيں ليكن ديكھنے كى چيز بيا ہے كہ جن لوگوں نے قرآن کوفنا کہا،رب نے انہیں فنا کیا۔جن لوگوں نے قرآن کوبقا کہارب نے انہیں ایسی بقا بخش كرآج تك دنياان كى اس بقاير حمران ب\_اسدب كى عطاسجھويا قرآن كام عجزه، بهر حال قرآن کی صفت ہے کہ نہ میخود مثنا ہے اور نہ ہی اپنے مٹنے والے کو ماننے دیتا ہے۔ واثق باللہ کے ز مانے میں جب سرکاری طور پرقر آن کو مخلوق اور مث جانے والی کتاب ثابت کیا جانے لگا تو ان لوگوں کو جوقر آن کو مخلوق نہیں مانتے تھے، پکڑ پکڑ کر پھانسیاں دی کئیں۔ایسے علاء حق میں ایک ذات الیی تھی جن کا نام امام احمد بن نفر الخز اعی تھا۔ انہیں در بار میں بلایا گیا۔ انہوں نے قر آن كو كلوق مانے سے انكار كرديا تو خليفه واثق بالله نے حكم ديا كه بھرے چوك ميں أنہيں بھائى دى جائے اور لاش کوسات دن تک وہیں لٹکائے رکھا جائے تا کہتمام لوگوں کواس کے بقول عبرت مو-چنانچاليا كيا گيا-وه كوتوال جواس لاش پر پېرے دار مقرر كيا گيا تقا، آپ تارخ الله اكر د كي<u>م</u> کتے ہیں، یکوتو ال قسمیں اٹھا کر کہتا تھا کہ جب رات کا ونت ہوتا تھا،تمام لوگ اپنے گھروں میں واليس حلي جاتے تھے۔ ميں ديکھا تھا كدامام صاحب كامنہ خود بخو دقبلے كى جانب چرجاتا تھا۔ آپ کے ہونٹ بل رہے ہوتے تھے اور امام صاحب کے منہ سے سورۃ کیس کی تلاوت کومیں اپنے کا نول سے سنا کرتا تھا۔ میصرف ایک واقعہ بی نہیں۔ تاریخ ایسے ہزاروں بے ثار واقعات سے جری پڑی ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں قرآن سے محبت ہوتی ہے لوگ ان کی موت کے خابت ربان (دوم)

"انالقر آن و معی القاری" میل قر آن هول اور میرے ساتھ میرا قاری ہے۔فرمایا، داروغه جنت کا درواز ہ کھول دے گا اور ساتھ کہے گا ،اے قر آن! اپنے قاری کواندر لے آ کہ مجھے بھی رب کی طرف سے یہی تھم ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ قاری قرآن کیلئے کھولنا فرمایا، قاری اور قر آن دونوں جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔قر آن اینے قاری کو جنت کا فاخرانہ لباس پہنائے گا۔ سریر تاج سجائے گا۔ ٹھنٹرے میٹھے مشروب پلائے گا اور پھراپنے قاری کو جنت میں اس کے مکان کی طرف لے جائے گا۔ ہر طرف باغات اور اونچے اونچے کل ہوں گے۔قرآن ہرکل کی طرف دیکھے گا۔قاری ساتھ ہوگا۔قرآن اس بات کا منتظر ہوگا کہ جس محل کی طرف بھی پرورد گار عالم کا اشارہ ہوائ محل میں قاری کو لے جاؤں لیکن سم محل میں داخل ہونے کا تھم یا اشارہ نہ ہوگا۔ فرمایا جنت میں قاری اور قرآن اینے محل کی تلاش میں دور نکل جائیں گے،کیکن نہ کمی کی ٹر قاری کا نام لکھا ہوا نظر آئے گانہ کی دروازے میں داخل ہونے کا اشارہ ہوگا۔میرے نبی نے فرمایا، قاری اور قرآن دونوں کے چیروں پر ہلکی ہی اداسی آ جائے گی۔ دونوں واپس ہوں گے۔قرآن قاری کو لے کر دربارِ الٰہی کی طرف لے جارہا ہوگا کہ یو چھا جائے ، اے رب کا نئات جنت میں قاری قرآن کی جائے رہائش کون سی ہے؟ فرمایا دونوں جنت کے دروازے پریمنجیں گے۔ داروغہ سے ملاقات ہوگی۔ داروغہ قاری کو واپسی کا سب یو چھے گا۔ قرآن کے گا، خرنہیں کیابات ہے؟ میرے قاری کا تحل مجھے نہیں مل رہا۔ فرمایا



"اس بات پر داروغه جنت ایک جیران کن ہنی ہے مسکرائے گا اور کیے گا" اے قر آن تخفی خبر

نہیں، بہتیرے ساتھ تجھ قرآن کا قاری ہے،اس کی ملکیت بیہ جنت ساری ہے''۔

بھائیو! قرآن آج ہمیں اوراق پر مشتمل ایک کتاب نظر آتا ہے لیکن کل قیامت کے دن اس کی حقیقت ہمیں اس وفت معلوم ہوگی جب بیقر آن سفارش کر رہا ہوگا۔ ای طرح قرآن والا بظاہر ہمیں گوشت پوست کا ایک انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت اس وقت معلوم ہوگی جب

تاريخ گواه ہے بمیشدراج مث جاتے ہیں، رواج رہ جاتے ہیں۔ جمامت مك جاتى ب، وضاحت ره جاتی ہے۔ تعلقات مث جاتے ہیں، روایات ره جاتی ہیں۔ قبریں من جاتی ہیں، خبریں رہ جاتی ہیں۔وہ وفت آئے گاجب حارے اجسام اور نام مث جا کیں گے لیکن اگرہم نے آنے والی نسلول کی اصلاح کیلئے ایسامعاشرہ تعمیر کیا جس کی بنیا دروعانی اور اخلاقی قوانین پرہوئی تو ہماری ثقافت تا ابدزندہ رہے گی۔اگرہم نے روحانی اور اخلاتی اصولوں کے مرجشے قرآن کونظرانداز کیا تواس کے نتائج نصرف ید کہ ہم بھکت رہے ہیں بلکہ ہم آنے وال نسلول کیلئے بھی کانوں کے درخت بوکر جائیں گے۔جولوگ صدقہ دینے والے ہوتے ہیں وہ جاتے وقت بھی صدقہ جار بیچھوڑ جاتے ہیں اور جولوگ قر آن کی نافر مانی کی یاواش میں سرایا رہے ہیں وہ جاتے وقت بھی سزائے جار پیچھوڑ جاتے ہیں۔ پاکتان کے بعد ہمارے بووں نے قوانین رب ذوالجلال کی پرواہ نہ کی۔انہوں نے بے شک خون دیا، قربانیاں دیں،اموال لٹائے، وطن چھوڑا، جائدادیں اور جا گیریں چھوڑیں کیکن اس کے بعد قر آنی احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے عاسدنہ کیا ، قوم کے لئیروں سے باز پرس نہ کی ، مسلمانوں کی اسلامی ا القافت كا غداق الرائے والول كے منه يين لگام نه دى ، اپنے بچوں كيليے اسلامي تعليم كا مطالبه نه کیا،جس کا نتیجہ بیڈکلا کیآج ہمار نے وجوانوں کا بہت بڑا گروہ الحادود ہریت کے راہے پر چل نکا، دین شعائر کی تو بین مونے کی، قرآن کریم کونعوذ بالله ایک بوسیده کتاب کها جانے لگا، محرات پرورش پانے لگے معروف کا حکم کرنے والے جا ہلوں میں ثار ہونے لگے غرض کہ معاشرے كااون ائى كروٹيس بدلنے لگا۔



مسلمانو! اب وقت کی گھڑیاں بکار کرتہ ہیں کہدری ہیں۔اگرتم اب بھی قرآن کی

المات المعلق الم

یدر بھی ان کی قبرون پران کی آواز میں قر آن کی تلاوت سنا کرتے ہیں۔ ہماراایمان ہے قرآن مادی کابوں جیسی کتاب نہیں اور رسول مارے جیسے خطا کارانسانوں جیسا انسان نہیں قراس كيا باوررسول كيابي جميس توصرف اتناية بكدا كرقر آن كويبازون برنازل كما ماتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجاتے۔اگررسول کو بیدانہ کیا جاتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔اسی طرح اگر قرآن کی قوت، قوت کا نات ہے تو نبی کی نبوت سبب تخلیق کا نات ہے۔قرآن لاریب ہےتو نبی بے عیب ہے۔قرآن ایک تقریر ہےتو نبی اس کی عملی تفسیر ہے۔قرآن روشنی کی تویہ ہے تو نبی ہادی بےنظیر ہے۔قرآن دنیا کی تدبیر ہےتو نبی دنیا کی تقدیر ہے،قرآن حق عالمکیر ہے تو نبی حق کی شمشیر ہے، قرآن کی جس کی سینے میں تحریر ہے نبی کی اس سینے میں تصویر ہ، جس نے قرآن سے مجت کی قرآن نے اسے نبی کی محبت کے ادب سکھائے اور جس نے نی ہے مجت کی نبی نے اسے قرآن کے مطابق جینے کے انداز سکھائے۔ آج ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی محبت ہےاور نہ نبی کی قدر۔احرّ ام وتکریم کی چادر پھٹ چکی ،آ داب کا دامن جاک ہو گیا، از ت اور بعزتی کے معیار بدل گئے۔ آج قرآن کا بتایا ہواتقویٰ ہمارے حلق کا لقوہ بن گیا۔ بے مثل و بے مثال نبی کی ہر مثال ہارے لئے صرف ایک گزرا ہوا حال بن گئی۔قرآن کا دیا ہوا دستور ہم فے محکرایا، نبی کا دیا ہوا منشور ہم فے محکرایا۔ ہم فے روٹیول کوتو دیکھالیکن ان روٹیوں کے بیچیے پڑنے والی سوٹیوں کو نیددیکھا۔ ہم عوام ہوں یاعوام کے نمائندے، ہم مخالف ہیں یا موافق ،ہم حاکم ہوں یا محکوم ،ہم حکمرال ہوں یارعایا ،ہم سب کا ایک ہی جرم ہے اوروہ میہ كه بم نے اپنی خوراك و ديكھاليكن قرآن پاك كونه ديكھا، بم نے اپني پوشاك كوتو ديكھاليكن اینے نبی پاک کونیددیکھا۔خوب یادرکھو! پیخوراک اور پوشاک ایک دن سب خاک میں مل کرختم ہو جائیں گے۔باتی اگررہ جائیں گے تو اعمال و کر دار ،اخلاق اور حسن سیرت ،افعال کارناہے، کام فکر اور علم باتی رہ جائیں گے۔ ہم نے مٹنے والی چیزوں کومقصد بنالیا اور باقی رہ جانے والی چزوں کونظر انداز کر دیا۔ ہم نے دنیا کواپی مادی ترقی کی خبریں تو سنوا دیں لیکن اپنی اخلاقی قدریں گنوادیں۔ بحث وتمحیص کاموضوع بناہواہے۔ دنیائے انسانیت ، رنگ نسل ، زبان اور علاقہ وغیرہ کوآ زیا کر د کیے چکی ہے کہ بیا تحاد کا ذریعینیس بن سکتے۔ جب تک انسانوں کے ذہن اور سوچ وفکر ایک نہ ہول گے،اس وقت تک انسان ایک نہ ہول گے۔قرآن ایک لاز وال فکر پیش کرتا ہے۔قرآن

نے ایک غیر کیکدار دستور پیش کیا۔ قرآن نے صالح اور پاکیزہ معاشرہ کے قیام کیلئے واضح ہدایات دیں۔قرآن نے انسان کی فطرت کو بنیاد بنایا۔قرآن نے اعتقاد کو اولیت دی۔قرآن نے ایمان کو تقویت دی۔ قرآن نے جان کوروحانیت دی۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی خال

الذبن ہوکراس کتاب کامطالعہ کیااس نے حقیقت کو یالیا۔ میں نے آج کے دور میں بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھیے ہیں جواس قر آن کوٹھش ایک بائبل کی حیثیت ہے اپنی نہ ہبی کتاب سجھتے

تھے کین جب انہیں اس کے پڑھنے اور سوینے کی تو فق ہوئی تو وہ خور تر آن یاک کی عظمت کے قائل ہو گئے۔قرآن صرف اوراق پر مشتل ایک کتاب کا نام نہیں۔قرآن ایک عالمگیر سےا لی کا

نام ہاور بدلوگوں میں سیائی کے اوصاف بیدا کرتا ہے۔قرآن معیار عدل ہے،لوگوں کوعادل بناتا ہے۔ قرآن حق ہے، لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد بتاتا ہے۔ قرآن خدا کی طرف ہے

پیغام ہے، خدا کے احکام بتا تا ہے۔قرآن راہر ہے،منزل تک پہنچا تا ہے۔قرآن میر کارواں ب، صراطِ متقیم پر چلاتا ہے۔ قرآن ائل ہے، عزم کواور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ قرآن ہدایت

ب، زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔قرآن نور ہے، اجالوں کاسبق دیتا ہے۔قرآن محفوظ ہے، اپ قار یوں کی حفاظت کرتا ہے۔قر آن روحانیت ہے، زندگی میں روح کیمونکا ہے۔

بیسب کچھکوئی زبانی جمع خرج نہیں۔ دنیانے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عرب جو بدو خانه بدوش اورغلام تھے، جب انہوں نے قرآن کے زریں اصولوں کو اپنایا تو تھوڑے ہی عرصہ میں دنیا کے امام بن مجھے۔



قرآن میں آج بھی وہی اسپرٹ اور وہی راہنمائی موجود ہے۔قرآن آج بھی ہمیں یکار



طرف ندلوٹے تو پھرتمہارا کوئی برسانِ حال نہ ہوگا۔وقت کی نبض اب ایک خطرے سے آگاہ كررى بي كم ملمانو! اگر قرآن اگر تمهارى زندگى ك نكل مياتوتم آن والى ملول كيلي ايك نشان عبرت بن کرره جاؤ کے عقل مندی اور ہوشمندی کا تقاضہ یہ ہے کہتم عبرت کا نشان بننے کی بجائے منزل کا نشان بن جاؤ۔

ملمانو! کیا تبہاری زند گیوں میں وہ عبدآئے گا؟ جس عبد کی مثالیں تاریخ کے اوراق پر اں طرح چکیں گی جس طرح دلہن کے ماتھے پرجھومرجھولتا ہے۔کیاتم قرآن کے احکام کو جاری وساری کرنے کی جدوجہد کرو گے؟ کیائم قرآن کی حاکمیت کے مقالبے میں ہرایک کی حاکمیت کو محکراؤ گے؟ کیاتم قرآن کے مقالبے میں ہردستور کو محکراؤ گے؟ کیاتم اپنے ہرنچے کو قرآن پڑھاؤگے؟ کیاتم اس قرآن کی لاج رکھوگے؟ کیاتم اس قرآن کودل میں بساؤگے؟ کیا تم اس قر آن کو بیجھنے اور سمجھانے کی سعی کرو گے؟ کیاتم اس قر آن کو آخرت کا سامان بناؤ گے؟ كياتم قرآني تعليمات پرهل كرو كے؟ اگران سب سوالوں كا جواب بال ميں بوتو ميں تمهاري بال مين بال ملاؤن گا۔

( دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے ) کہ ہم قر آن کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دیں گے،قرآن کے خلاف کوئی رواج نہیں چلنے دیں گے،قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے دیں گے۔



برادرانِ اسلام! قرآن رواداری، محبت، اخوت اور پیار کاسبق دیتا ہے۔قرآن تمام مسلمانوں کو حبل اللہ کی ایک ہی لڑی میں پرونا چاہتا ہے۔قرآن تمام مسلمانوں کو اتحاد کی مضبوط بنیادی فراہم کرتا ہے قرآن تعصبات اور قوم پرتی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفرت ختم کرتا ہے۔قرآن قوم کوایک قوم کی حیثیت نے ہیں،قرآن قوم کورسول اللہ کی امت کی حیثیت سے دیکھنا جا ہتا ہے۔ دنیا کا انتشار وافتراق اورخصوصاً مسلمان قوم کا اندرونی خلفشار مفکرین کیلئے

نظبات دیمانی (درم) کی پیم کان درم)

ر کھی تھی۔وہ دین اور دنیا دونوں میں قر آن کو کا فی سجھتے تھے۔



دین ہویا دنیا دونوں کیلیے علم کی ضرورت ہے اور قرآن اس علم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ علاء نے قرآن کو یہی سمجھا اور دنیا کو یہی سمجھایا۔ایک دفعہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ عليه ك شاگردامام محمد كے پاس ايك بوڑھا آيا۔ مركے بال ، داڑھى اور بھويں مب سفيد ، كمر جھی ہوئی، ہاتھ میں لکڑی، پھٹے برانے کپڑے، نا گفتہ بہ حالت، تنگدی اور مفلس کی واضح تصویر، بے چارگی اور بےسہارگی کے اثرات لیکن چہرے کی متانت اور سنجیدگی ہے معلوم ہوتا تھا کہ بوڑھا کوئی اہم مسئلہ یو چھنا چاہتا ہے۔حضرت امام محمداس کی طرف متوجہ ہوئے تو بوڑ ھا کہنے لگا،حضرت! میری کوئی اولا دنیقی ۔ آخری عمر میں میں نے منت مانی کہ مولا!اگر اب تو مجھے ایک بیچے دے اور یہ بچی میری زندگی میں جوان ہوتو میں اپنی اس اوکی کی شادی کرتے وقت جیز میں دنیا کی تمام چیزیں دول گا۔ میری آخری عمر میں مجھے بی کمی لی۔ رید کھتے بی د کیھتے میری زندگی میں جوان ہوگئ۔اب اس کی شادی کا وقت آگیا۔ میں ابھی تک بقید حیات ہوں۔اب میں منت کیے پوری کروں؟ جب کہ میری حالت یہ ہے کہ دنیا کی تمام چزیں تواکی طرف میرے پاس میری ضروریات کی چزیں بھی پوری نہیں۔میرے بازوؤں میں طاقت نہیں کہ کما کرتمام سامان مہیا کروں۔ میرا کوئی بیٹا بھی نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو سنجالے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس کچھنہیں۔ فرمایا بوڑھے تھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیرے پاس سب کھے ہے۔ پوچھاوہ کیے؟ کہا تیرے گھ میں تیرے پڑھنے کیلئے قرآن کانسخہ تو ہوگا؟ کہا، ہاں۔فر مایاوہی قرآن اٹھا کرتوا پی بٹی کے جہز میں دے دے كراس قرآن ميں دين اور دنيا دونوں كيلئے سامانِ نجات ہے۔اس طرح امام صاحب نے

بوڑھے آ دی کے مسئلہ کاحل بتایا۔



یکار کر دعوت عمل دے رہا ہے کیکن ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بچول کوقر آنی تعلیم دلانے کی فکرنہیں ،روزانہ تلاوت کامعمول نہیں۔اس کے احکامات کی پرواہ نہیں۔ایک زمانہ وہ تھا کہ البر"لن تنا لو ابتر حتی تنفقوا" کی آیت ازی-حضرت طلحہ نے اپنے محتثرے اور میٹھے پانی کاوہ کنواں جوانہیں بہت ہی عزیز تھا، خدا کی راہ میں لوگوں کی ملکیت میں دے دیا۔ آج ہمیں قر آن جس نیکی کی تعلیم دیتا ہے ہم اس نیکی کو نیکی نہیں سیجھتے ۔ نیکی پنہیں کہ صرف مشتبشکلیں بنا کرامامت اورخطاب کے فرائف ادا کئے جائیں۔ نیکی بیہ کہ جس قر آن کوہم الله كى كتاب كہتے ہيں اس كے احكام بجالانے ميں اپنے تن من دهن كى بازى لگا ديں۔جب تك قرآن سے والباندعشق ند ہوگا يدكام بركز ند ہوگا۔قرآن سے عشق ركھنے والے اس لکڑ ہارے کا تذکرہ میں یہاں کیے چھوڑ دوں؟ کہ جس نے سنا ہے کہ انگریزوں کے دور میں بادشاہی مجد کے سامنے لکڑیوں کی ایک چھوٹی ہی دکان کھولی ہوئی تھی۔ ایک انگریزائی کتاب انجیل پرایی ادویات لگا کرآیا کہ جس ہےآگ اثر ندکرتی تھی۔وہ شاہی مجدمیں آگرزورزور ے چیخے لگا کہ مسلمانو! آؤمیرے پاس میری آنجیل ہے تم بھی اپنا قرآن لے آؤ۔ میں بھی اپنی كتاب آگ ميں پھينكتا ہوں تم بھى تھينكو۔ جو كتاب تچى ہوگى نہيں جلے گى، جوجھوٹى ہوگى جل جائے گی۔ تمام مسلمان جیران ہو گئے۔ اس صورت حال کا کوئی علاج نظرنہ آتا تھا کہ وہی لکڑ ہارا دوڑا دوڑا اپنی دکان پر گیا۔ وہ قر آن مجید کانسخہ جس میں وہ روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا ا پے گلے سے لگا کر محبد میں آیا اور انگریز کولاکارا۔ اوفرنگی کے بچے! تیری حیال ابھی عیال ہو جائے گی۔ میں نے اپنے قرآن کو سینے سے لگالیا ہے تو بھی اپنی انجیل کو اپنے سینے سے لگا لے۔ باہر میں اپنی دکان کوآگ لگا تا ہوں۔ میں بھی اپنے قر آن کے ساتھ آگ میں جاتا ہوں تو بھی ا پی انجیل کے ساتھ اس آگ میں چل۔ جو سچا ہوگا ہے جائے گا، جوجھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ یہ سنتے ہی صاحب بہادر کے یاؤں سے زمین نکل گئی۔رنگ فق ہوگیا، زبان گنگ ہوگئ اوروہ خاموتی ہے مجد سے باہر لکلا اور کار میں بیٹھ کریہ جاوہ جا۔مسلمانو! پیہ تتھے وہ مسلمان کہ جن کا ا یمان قر آن کی عظمت کی طرح بلند تھا۔انہوں نے اپنی زندگی اور موت قر آن سے وابستہ کر

آج كل مائيں يجوں كو گودييں لے كرا كي لغو، نضول، بمعنى اور لا يعنى تىم كى لورياں ديتى ہيں کہ خدا کی پناہ، بلکہ ی<sup>ن ما</sup> ہو مخش گانوں کی طرف مائل ہور ہی ہے۔ آپ خود سوچیں، شروع میں جس بيح كى تعليم ايى ہو بوا ۾ كرية شمزادہ پھركييا شاہكار بينے گا؟ ماں كى گود بچے كا پہلا اسكول ہے۔ یہاں جیسی تربیت ہوگی آ گے چل کرویسی علمیت ہوگی۔ جب مائمی قرآن بڑھنے والی ہوتی تھیں اس وقت بیٹے بھی محدث مفکر ، مجہد ، نقیہ اور ولی بیدا ہوتے تھے۔آپ کہیں گے ماں کے قرآن پڑھنے سے بیٹے کی ولایت کا کیاتعلق ہے؟ آؤ حضرت بختیار کا کی علیہ الرحمة کی زندگی کودیکھو۔ جب آپ ، کم اپنے برس کی ہوئی، آپ کے والد آپ کو قر آن پڑھانے کیلئے ایک قاری صاحب کے پاس لے گئے۔حفرت بختیار کا کی ٹاگرد ہو گئے۔ پہلے دن تو تاری صاحب نے قرآن کے آداب پڑھائے۔دومرے دن سبق شروع ہوا۔قاری صاحب نے اعوذ بالله پڑھی۔آپ نے بھی پڑھی۔قاری صاحب نے بھم اللہ پڑھی۔آپ نے بھی پڑھی۔ استاذ صاحب في اب پرُ هاال حدم دلله رب العلمين. ليكن حفرت بختياركاكي رحمة الله عليه خاموش بين -استاذ صاحب في سمجها سبق شايد مشكل بي كون كماعوذ بالله اوراسم الله تو بج هر رجى سكھ ليتے ہيں۔استادصاحب نے پھر پڑھاالحمدلله رب العلمين. ليكن حضرت بختیار کا کی پھر بھی خاموش ہیں۔

" بيني پڙھتے کيون نہيں؟"

'' مجھے بیساراسبق آتا ہے۔ میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا''۔

"تم کہاں سے پڑھو گے؟"

" بيل يراهول كاسبخن الذي اسرى بعبدهِ ليلا من المسجد الحرام".

استاذ صاحب بوے حیران ہوئے۔ لوچھا بیٹا میتو پندر ہواں سیپارہ ہے۔ پہلے جودہ سیپارےکون پڑھےگا؟

'' پہلے چودہ سیپارے مجھے اچھی طرح یاد (حفظ) ہیں'۔

استاذ صاحب کی حیرانی کی انتها نه رئی که پانج برن کا بچه به اور کهتا به میں چودہ



حقیقت بھی بہی ہے کہ قرآن مجید ہارے تمام مسائل کاحل ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہوں یا لین دین کے معاملات، امن وامان کی فضا ہو یا جنگ و جدل کی کیفیت، قرآن ہرموقع پر ہماری راہنمائی کرتا ہے۔ پرانے وقتوں کے مسلمان میدان جہاد میں بھی قرآن ساتھ کے کرجاتے تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں تکوار: وہ کہنے کا مسلمان جنگ میں جاتا تھا قرآن اور شمشیر کے ساتھ میں جاتا ہے بٹی اور ہمشیر کے ساتھ میں جاتا ہے بٹی اور ہمشیر کے ساتھ



ایک و وقت تھا جب مائیں اپنے بچوں کو کود میں لے کر قر آن کی تلاوت کیا کرتی تھیں،

لے کر بیٹھک میں آئے۔میز بان اورمہمان دونوں نے کھانا کھایا۔امام احمد بن طنبل نے سیہ برتکلف دعوت خوب مزے سے کھائی۔ تمام روٹیاں کھالیں۔ سالن کے برتن اچھی طرح صاف کردیے یے چننی مربہ تک بالکل صاف کردیا۔ جب خالی برتن اندر گئے تو لڑ کیاں حیران رہ تحکیں۔وہ اس انتظار میں تھیں کہ چونکہ کھانا دوآ دمیوں کی نسبت سے بہت زیادہ تھا اس لئے بہت کچھڑ کے کرواپس آئے گا۔لیکن یہاں تو رومال میں روٹی کا ایک لقمہ نہ تھا۔ چٹنی تک صاف تھی۔ رات کا وقت تھا۔ لڑکیوں نے اپنے ابوے اس بات کا اسفار کیا۔ لیکن امام شافعی احترام کی وجہ سے پچھند کہد سکے لڑکیوں نے امام احمد بن عنبل کی تبجد کے بارے میں من رکھا تھا اس لئے یانی کا لوٹا بھر کردیا۔امام شافعی نے بیلوٹا مہمان کی جاریائی کے ساتھ رکھ دیا۔ جائے نماز بھی لا دی تا کہ تبجد کے وقت کسی چیز کی ضرورت ندر ہے۔حضرت اہام شافعی علی الصح مہمان کے کرے میں آئے تا کہ نماز کیلئے جگائیں۔آپ نے دیکھا کہ امام احد بن صنبل عاریا کی پر میٹھے ہیں۔ساتھ یانی کا ویسے کا ویسا بھرا ہوا اوٹا پڑا ہے۔آپ میلوٹا لے *کرلڑ کیو*ں کے پاس آئے۔اب ولا کیوں کی جرانی کی انتہا ندری کہاابا جان! آپ تو کہتے تھے امام احمد بن مبل تبجد کیلئے برااہتمام کرتے ہیں اوراس لئے کھانا بھی کم تناول کرتے ہیں۔لیکن یہاں تو انہوں نے رات کو کھانا بھی پید بھر کر کھایا ہے اور یہ پانی کا لوٹا بھی بھرا ہوا واپس آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے امام صاحب ساری رات نیندسوتے رہے ہیں۔ تبجد کا وقت بھی نکل گیا، وضو بھی نہ ہوا۔حضرت امام شافعی اپنی لؤکیوں کوکوئی جواب نہ دے سکے۔فور اامام بن صبل کے پاس آئے اور خاموثی سے بیٹھ گئے۔اس وقت امام احمد بن طنبل کی آنکھوں میں خوثی کے آنسو تیر آئے اور کہا، اے شافعی! ایسامعلوم ہوتا ہے تہاری لڑکیاں کھا تا پکاتے وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔امام شافعی نے اثبات میں جواب دیااورساتھ ریمھی پوچھا

"حضرت! آپ کویه کیے معلوم ہوا؟"

كبا، مين نے جب پہلالقمه منه ميں ڈالاتو مجھےاس كے ذائع نے اتنا سروركيا كه ين خوتی خوتی کھانے لگا۔ حالائکہ بیمیری عادت کے خلاف تھا۔ جوں جو سی کھاتا گیا تو الو

الله المسلم المس

سیپاروں کا حافظ ہوں۔ یو چھا، بٹالیتم نے کس طرح یاد کئے؟ کہااستاذ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میری والدہ چودہ سیاروں کی حافظہ ہے اور میری مال کی بیعادت ہے کہ جب تک مع ان چودہ پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی دنیا کا کوئی کا مہیں کرتی ۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری ماں مجھے گود میں لے کرروز انصبح ان سیپاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ چونکہ میں روز اندسنا کرتا تھا، یہ چودہ سیپارے میرے ذہن میں پختہ ہوتے بلے گئے۔اب میں مال کی طرح چودہ سیپاروں كاحافظ مولى ـ إس لئ آپ ميراسبق سبخن الذى اسوى بعبده يشروع كرير\_

بھائيو! جب مال قرآن پڑھنے والى فاطمہ ہوتى تھى تو بيٹا بھى كربلاميں نيزے كى نوك يد قرآن سنانے والاحسین ہوتا تھا۔ آج اگر ماؤں کی زبان پر گھروں میں قرآن کی قراُت منہ ہوئی تو آ گے بیٹوں کوبھی دین کی بات کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت جاتی رہی تو ساتھ خدا کی رحمت بھی جاتی رہی۔امیر کا گھر ہو یاغریب کا گھر، ہر گھریں



ایک واقعہ میری نظرے الیا بھی گزراہے جس سے مجھے یقین ہوگیا ہے کہ جس گھرہے قر آن کی تلاوت چلی جاتی ہے بھراس گھرے برکت بھی چلی جاتی ہے۔حضرت امام شافعی اورحضرت امام احمد بن حنبل کا زمانة تقريباً ايك بى ب\_ حَصرت امام شافعي الى الركيول كو ككر میں امام احمد بن صنبل رحمته الله علیه کے زہر وتقو کی کی داستانیں سنایا کرتے تھے اور اپنی الرکیوں كوبتايا كرتے متے كدامام احد بن خبل ايے عبادت كزار بيل كدان كى نماز تېجد بھى جمي تضانبيل ہوئی اوراس مقصد کیلیے وہ کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں تا کہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن منبل امام شافعی کے گھرمہمان بن کرآئے عشاء کا وقت تھا۔ لڑ کوں نے چونکدآپ کی عبادت وریاضت کے بارے میں بہت کچھین رکھاتھا۔اس لئے قدرے اہتمام تنام سے کھانا تیار کیا فیم شم کے کانے پائے۔ ساتھ چننی اور مربیمی رکھا۔ امام شافعی کھانا



قر آن کے ساتھ جس کا جنتا تعلق ہوگا اسٹ اثنائی فائدہ ہوگا۔ جہاں قر آن کی تلاوت ہو گی وہاں خدا کی رحمت ہو۔ جس شخص کے دل میں قر آن کی فقد رہوگی ،قر آن کو بھی قیامت کے دن اس شخص کی خبر ہوگی۔ قیامت تو دور کی بات ہے اللہ پاک نے قر آن کی فقد رکرنے والے کو ای دنیا میں ایسا شرف بخشا ، کہن کر ایمان تازہ ہوگیا۔

عراق میں ایک بزرگ کا مزار ہے جن کا نام ہے بشرحانی ۔ یہاینے وقت کے ولی گزرے ہیں۔لیکن کیا یہ ابتداء سے ولی اللہ تھے؟نہیں ، یہ پہلے ایک عیاش انسان تھے۔امیر وکمبرلوگوں میں شارتھا۔ عیش برتی کی زندگی تھی۔ تن پر فاخراندلہاس ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لئے ایک خوبصورت باغ بنوایا ہوا تھا۔اس باغ میں سارا دن شراب کے دور چلتے، بدکارعورتوں کے جمَّلِه عَلَيْ لَكُتِّهِ ، رقص كے مقابلے ہوتے ، موسیقی كی مخفلیں تجتیں \_غرض كه به عیاثی كامستقل اذا تھا۔بشرحائی منبح کھرے آتے اور شام تک یہاں دائیش دیتے۔ایک دن فنبح سورے کج دھیج د هر برایک کاغذ کا برزه برا تھا۔اس برزے برنظر پڑی غورے دیکھا تو معلوم ہوااس کاغذ پر قرآن کی آیت کلھی ہوئی ہے۔ یہ بشر حافی آگے بڑھے۔ کچھ سوچا، پھر جھک کراس کاغذ کو اٹھایا۔ اٹھا کرصاف کردیا۔ بھراہے پانی ہے دھویا، بھر چوم کراہے اپنی آتھوں سے لگایا۔ جیب سے عطر کی شیش نکالی۔اس کاغذ پرخوشبولگائی اور پھراس قرآن کی آیت والے کاغذ کو ادب سے ایک دیوار کے اونے خانے میں رکھ دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد حضرت بشرحافی اپنے باغ میں چلے گئے۔ ادھر خدا کی طرف سےمصری ابدال حضرت ذوالنون کو تھم ملا کہ بشرحالی کے پاس چل کر جاؤ۔ یہ جب بغداد میں دار دہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ بشرحافی تو ایک عمیاش



بیرادل یادِ النی کی طرف مائل ہوتا گیا۔ ہرنوالہ جنت کے میودُ س کی ڈلی معلوم ہوتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کھانے یادالنی میں مصروف رہ کر پکائے گئے ہیں اس لئے میں نے میسوچتے ہوئے سب کھانا کھالیا کہ شاید پھر بھی ایسا کھانانصیب ہویانہ ہو۔

اے ثافعی! آج تیرے کھانے نے میراطریقہ بدل دیا۔ تلاوت والے کھانے نے میری عادت بدل دی۔ کھانا بہت کھایالیکن نیند ذرانہ آئی۔ جب نیند نہ آئی تو جا گنا رہا۔ جب جا گنا رہا وضوقائم رہا۔ جب وضو برقر ارر ہاتو ای عشاء والے وضو ہے تجد کی نماز پڑھی۔اے ثافعی جب میراوضو نہیں ٹوٹا تو میں نے پانی کالوٹا استعال نہیں کیا۔اب تو نے لوٹا واپس جا کراڈ کیوں جب میراوضو نہیں کہ انہوں نے تیرے سے پوچھانہیں۔ تو نے ادب کی وجہ سے بچھے بتایا نہیں اور میں نے تجھے ہے جھپایا نہیں۔



جب قرآن کی تلاوت والے کھانے کا اتنااڑ ہو تو خود قرآن کا کتنااثر ہوگا؟ قرآن کے الفاظ استے پراٹر ہیں کہ تقدیریں بدل دیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یقرآن پڑھ کر پھونکنا اور قرآن کی تلاوت کر کے بھیا کہ صببتیں دور ہوجا کیں گی ، مراسر غلط ہے۔ بھلا الفاظ میں بھی کوئی تا شیر ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کے الفاظ ظاہر تو ظاہر باطن تک کو بدل کر رکھ دیے ہیں۔ قرآن کے الفاظ لوگا ہر تو ظاہر باطن تک کو بدل کر رکھ دیے ہیں۔ قرآن کے الفاظ لوگا اثر بیہ ہے، جس طرح بیار کا ایک لفظ نفرت کو مجت ہے جدل دیتا ہے، جس طرح والدین کی وصیت کے چند الفاظ لائر کے کطور طریقے بدل دیتا ہے، جس طرح مرشد کی تھیے میں میں ہیں۔ جس طرح استان شاگر دکی موج بدل دیتا ہے، جس طرح ماضی کے چند لفظ لوگوں کے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جن کر آن ہر مصیبت کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کو قرآن ہر مصیبت کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کو قرآن ہر مصیبت کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فیصلے میں میں میں میں کو پڑھو گوتوں کو آن کی تلاوت کرتے تھے۔ فیسل دیتے ہیں۔ فیل دیتے ہیں۔ میں میں کو پڑھو گوتوں کو آن کی کلام کو پڑھو گوتوں کو تین کی تلاوت کرتے تھے۔ فیل دین کا ہمیشہ کی کا دوا ہے۔ اگراس کے کلام کو پڑھو گوتو





خطبات ربانی (دوم) TOP S

باغ کے دروازے پر پنچے۔ پہلے تو داروغہ نے روکا کہ یہاں درویشوں کا کیا کام الکین حضرت ذوالنون کے اصرار پر باغ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اندرجا کرآپ نے دیکھا کہ بشر حافی شراب و کباب میں مت ہیں۔ جا کرسلام کیااور ہاتھ ملایا۔حضرت بشرحانی بعد میں فر مایا

میں نے سچے دل سے تو بہ کی ۔ اس باغ کو ای وقت چھوڑ دیا۔ حضرت ذوالنون اور حضرت

بشرحافی دونوں باغ سے باہرآئے۔حضرت ذوالنون نے آسان کی طرف گردن اٹھائی۔کہا اللی تو بھی کتنا بے نیاز ہے۔ مجھے وقت کا ابدال بنایا اور پھراس بشرحانی کی طَرف بھیجا جوسرایا عیاش ہے۔غیب سے آواز آئی اے اہدال وقت،اس بشرحانی نے ہمارے کلام کوایک کاغذ كَ بِرزك كَى حيثيت ب ويكها - بم نے اسكائنات ميں ایک اونیٰ ذرے كی حیثیت سے دیکھا۔اس نے اس کاغذ برغور کیا،ہم نے اس کی قسمت بدل دی۔اس نے جھک کر ہمارے کلام کو بھانی لیا، ہماری رحت نے جھک کراہے ڈھانی لیا۔اس نے ہمارے کلام کے ورق کولیا، ہم نے اے لیا۔ اس نے قرآن کے کاغذ کوکڑے سے نکالا، ہم نے اس کے عیش کے اڈے سے نکالا۔ اس نے اس کا غذ کو گندگی سے صاف کیا، ہم نے اسے شراب وشباب کی بلیدی ے پاک کیا۔ اس نے ہارے ایک کلام کے کاغذ کو پانی سے دھویا، ہم نے اے آب زمزم ے دحویا۔ اس نے کاغذ برعطر لگایا، ہم نے اسے جنت کی خوشبوؤں میں بسایا۔ اس نے ہمارے کلام مین کو چوما، حورانِ جنت نے اس کی جبین کو چوما۔اس نے اٹھا کر کاغذ کو ایک خانے میں

انسان ہے۔لیکن انہیں رب کی طرف سے حکم تھااس لئے حضرت ذوالنون رحمت الله علیه اس

کرتے تھے کہ ذوالنون کے ہاتھ ملاتے ہی میرے سارے نشے ٹوٹ گئے۔

ر کھ دیا ، ہم نے اسے اٹھا کرولایت کے خزانے میں رکھ دیا۔

وما علينا الا البلاغ \*\*